الانتزال طائفة من امترية أنبون على محوطاهم بن على منطاع حفوية الأخرام المسيئ الله يتال

و المنظمة الم

قرآن کریم این وجال کی طرف اشارہ ، سائٹے صحابہ کرام کی مرویات مستند والد جات کے ساتھ ، ظہور خوارق و خال کے مُنتحرین ، و خال سالین ذاتی سیخنص کے آیئے این ، خونوج و خال کی منتظم کے اقام۔

> الأنساق حنوت ولأبدن في المحتال للمنت المثلة استافا كديث بالمطالة في الأ

> > مولان رأه ما فالمحروفيال فاض جامعاشانه

سريب من العُمام من بين العُمام ١٠- نابعه وقد برُراني الأركلي لا يوزون rotror وتزال طائفة من امتح يقاللون على محو طاهرين على زناويم حتى يقب الخرهم المبييح الدّجال الديدان ود 101



قرآن کیم میں دھبال کی طرف اشارہ ساٹھ صحابہ کراٹم کی مویاث سندھوال جائے ساتھ بھی و خوارق دخال کے منصوبین، د خبال اپنے ذاتی تشخیص کے آیئے میں فوج و خبال کی منتظیم شہرا توام دخبال کے منصوبین، د خبال اپنے ذاتی تشخیص کے آیئے میں فوج و خبال کی منتظیم شہرا توام

ازاف و المنافقة على المنافقة المنافقة

مؤلّف مراَنا مخطفه إقبال مح<sup>ير:</sup> مَاضَل جَامِعا شفية

سر و من العلم ١٠-١٠ بدروة ايراني الأركل وبري والاستامات

#### ﴿ فيرست ﴾

|   |                                                                              | 7:0  |
|---|------------------------------------------------------------------------------|------|
| 庐 | عنوانات                                                                      | صفحة |
|   | تقريظ (حضرت سيفيس أنحسيني شاه صاحب مدظلنه)                                   | 10   |
| - | تقريظ (حضرت مولا نافضل الرحيم صاحب مدخللة )<br>تقريظ (حضرت مولا نافضل الرحيم | IT   |
|   | مقدمه                                                                        | 12   |
| - | عرض مؤلف                                                                     | P4:  |
| - |                                                                              | rr   |
| P | ابتدائيه                                                                     |      |

# ﴿ باب اول ﴾ ﴿ خروج د جال عقائد کی روشنی میں ﴾

| 14  | its the series                                     |   |
|-----|----------------------------------------------------|---|
|     | قرآن کریم میں د جال کی طرف اشارہ                   | ۵ |
| C.I | وجال کے متعلق عقیدہ                                | 4 |
| 2   | دجال ہے متعلق احادیث مبارکہ کے راوی صحابہ کرام رضی | 4 |
|     | الندعتها                                           |   |
| ٥٠  | اقوال وآراعلاء كرام "                              | ٨ |
| ٥٣  | وجال کے موضوع بر لکھی جانے والی کتابیں             | 4 |

# ﴿باب دوم)

﴿ وجال ا ہے ذاتی تشخص کے آئینہ میں ﴾

| 10.00 |                                   |  |
|-------|-----------------------------------|--|
| 29    | 2 127 327                         |  |
|       | د حال استے ذالی تشخص کے آئینہ میں |  |
|       |                                   |  |

﴿ جِملِ مِنْ تَا تُرْمِحُونَا مِنِي ﴾ عَامَ كِمَا بِ فَنْدُوجِالِ قَرْ اَن وهد يرث كَل روشي مِن مؤلف حافظ محظرا آبال (فاض باسدا شرف واور) افادات پروفيسر مولا ناهم يوسف فان صاحب بابتمام محمدنا فيم اشرف بابتمام محمدنا فيم اشرف تاشر بيت العلوم به ٢٠ تا تصدوق ، چوک يواني اناريكي ، لا بود فون: ٣٥٢٣٨٣ ي

#### €= [ = b

بیت الکتب = محض اقبال دکرای ادارة المعادف = داک خانددارالعلوم کورگی کرای تی تمبر ۱۳ مکتب دارانعلوم = جامعه دارالعلوم کورگی کرای کی لیر ۱۳ مکتب میدا ندهمهید = الکریم مارکیت «اردو بازار» لا مور ادارة القرآن = اردو بازار دکرای می بیت العلوم = ۲۰ چمدرد و برانی ان رکلی و ایور اداردا سلامیات = ۱۹۰ تارکلی و لا بور اداردا سلامیات= سویمن دو فرچوک اردو یاز ار کرای می دارالا شاهت = اردو یاز ارکزای تی نیمرا بیت القرآن = اردو یاز اد کرای نمبرا

#### ﴿ فهرست ﴾

| سخيبر | عنوانات                                                                                    | -     |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 10    | تقريظ (حضرت سيرنفيس الصيني شاه صاحب مدخلهٔ )                                               | برغار |
| IY    | تقريط (حضرت مولا نافضل الرحيم صاحب مدفعانه)<br>تقريط (حضرت مولا نافضل الرحيم صاحب مدفعانه) | -     |
| 14    | مقدمه                                                                                      | _     |
| P+    | عرض مؤلف                                                                                   | +     |
| rr    | ابتدائيه                                                                                   | ~     |

﴿ باب اول ﴾ ﴿ خروج وجال عقائد کی روشنی میں ﴾

| 12 | قرآن کریم میں وجال کی طرف اشارہ                    | ۵ |
|----|----------------------------------------------------|---|
| ۱۱ | دحال کے متعلق عقیدہ                                | Y |
| 70 | وجال سے متعلق احادیث مبارکہ کے راوی صحابہ کرام رضی | Z |
|    | التدعتما                                           |   |
| ۵٠ | اتوال وآراعلما مرام "                              | ٨ |
| or | دجال کے موضوع برگاھی جانے والی کتابیں              | 9 |

# ﴿ باب دوم ﴾

﴿ وحال اسے ذاتی تشخص کے آئینہ میں ﴾

|    | * * * /                          |   |
|----|----------------------------------|---|
| 29 | وحال اپنے ذاتی تشخص کے آئینہ میں |   |
|    | وجال اليخ والي مصل عرامية من     | 1 |

#### ﴿ بِملْ حِقُولَ بِينَ مَا شُرِ مُفْوظ بِينَ ﴾ نام كتاب تندوجال قرآن وصديث كي روشي مي حافظ مخرظ قراتيال ( ماهل جامعاشر فيلاود ) يروفيسرمولانا محد يوسف خال صاحب الأازات محمناهم اشرف rlat. يست العلوم - ٢٠ تا يحد روز ، چوك يراني ا تاركل ، لا جور LISTRATIO!

(ZZZ)

ميت الكتب = محض ا قبال ركرا في ادارة المعارف = 1 أك خاند دار العلوم كوركى كرايي تبراا كمتيدوا والعقوم = جامعه دا رالعلوم كوركى كرا يى أبير١٠ كمتيه سيدا حدشميد = الكريم ماركيث واردو بإزار ولا بور ادارة القرآن= اردوبازار، كراتي

يت العلوم = ٢٠ جمد رود ، يراني الأركل الا اور ادارداسلاميات =١١٩٠ تاركل الاجور اداره اسلاميات=موين رود چوك اردوباز ار دكرايي وامالاشاعت= اردوبازادكرايق تميرا يت القرآن = ارده بازار كراي تمبرا

| T | -   |
|---|-----|
|   | 44  |
|   | 9.4 |
|   | 99  |
|   | 1.5 |
|   | 1.1 |

|                  |                                          | 1600     |
|------------------|------------------------------------------|----------|
| 44               | ملیانوں سے لئے خروج وجال                 | r.       |
| 9,4              | وجال کے لئے ایک کڑاوا گھونٹ              | FI       |
| 99               | د جال اور قیامت<br>د جال اور قیامت       |          |
| 1-1-             | وجال کے جیرو کار                         | FF       |
| 1•A              | ربان سار<br>خروج وجال کب ہوگا؟           | rr<br>rr |
| 1+9              | وجال س جگدے آگاے گا؟                     | ra       |
| IIr              | فاكدو                                    | FY       |
| III <del>*</del> | غانه کعبه برد جال کی خصوصی تؤجه          | rz       |
| 112              | علامه انورشاه صاحب کی رائے اور اس پرتھرہ | FA       |
| 119              | عدم ذكر، ذكرعدم كوستكزم نيس              | F4       |

# ﴿ باب سوم ﴾ ﴿ ابن صیاد اور د جال ﴾

| 1000   |                                              |     |
|--------|----------------------------------------------|-----|
| irm    | ابن صياد اور د حيال                          | 100 |
| IFTY . | حضرت عبدالله بن عمر رضى الله عنداورا بن صياد | m   |
| Ira    | کیا ابن صیاد ہی د جال ہے؟                    | m   |
| ina    | امام قرطبی کی رائے                           | ٣٣  |
| 172    | امام قرطبی سے دلائل                          | 66  |
| 10.4   | جهبورعلاء كرام كاقوال وآراء                  | ro  |
| 100    | جزيره ، د حال كا ايك انو كھا سفر             | 44  |

| 41   | وجال کی وجه تشمیه                                       | II  |
|------|---------------------------------------------------------|-----|
| 46   | حضرت عيسى مليه السلام كوشيخ كهني وجه                    | ır  |
| 75   | دجال کوئ کہنے کی وجہ                                    | 11  |
| AL.  | فأكده                                                   | ır  |
| Als. | ایک اور فرق                                             | ۱۵  |
| 40   | و جال کا نب تامه                                        | 17  |
| TO.  | د جال کا حلیہ                                           | 14  |
| 42   | د جال کارنگ کیسا ہوگا؟                                  | ÍΛ  |
| 19   | د جال ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور ایک آنکھ بالکل ساٹ ہوگی | 19  |
| 41   | امام قرطين كاجواب                                       | r*  |
| 40   | د جال کی پیشانی کشاده ہوگی                              | rı  |
| 400  | قطن بن عبدالعزى كے مشابهہ جو گا                         | rr  |
| 44   | وجال کا سر                                              | rr  |
| 44   | ایک حقیقت، جائزه اورتبعره                               | rr  |
| 49   | فاكده                                                   | ra. |
| 49   | فتنه د جال اورخوارق كابيان                              | FT  |
| ۸٠   | فتنه د جال میں مفقون ہونے کے اسباب                      | 72  |
| ۲۸   | دجال کے ہاتھوں ظاہر ہونے والے خوارق کی حیثیت کیا<br>ہے؟ |     |
| 90   | ر<br>د جال اور مخلص مسلمان                              |     |

| r   | مرزا غلام احمد قادياني اورنظر بيه اخرون وجال                             |        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|--------|
| ř+I | مرزاعلام الدفاديان اور سربية ميدن منيات<br>علما مصراور نظريد وخروج دجال  | 100    |
| r•r | علام مسر اور مسر میدو تروی د جال<br>مولا نا مودودی کا نظر میدوخروج د جال | 1/4/11 |
| rir | جناب شبيراحداز برميرتفي كانظرييه وخروج دجال                              | 10     |
| riz | منكرين خوارق د جال                                                       | Yo     |

﴿باب ششم ﴾ ﴿ فتنه و د جال ہے بچاؤ کی حفاظتی تدابیر ﴾

| 112 | فتنه وجال سے بچاؤ کی حفاظتی تدابیر                          | 77 |
|-----|-------------------------------------------------------------|----|
| FFA | اسلام كومضبوطي سے تفامنا                                    | 42 |
| FFA | اعمال صالحه مين مسابقت                                      | 1A |
| FFA | و حیال کے چیرے پر تھوک ویٹا                                 | 49 |
| rrq | وجال کے شرے پناہ مانگنا                                     | 4. |
| rrq | نماز میں فتنہ و حیال سے حفاظت کی دعا کرنا                   | 41 |
| rrq | سورة كبف كا يا دكرنا                                        | 47 |
| rr- | حربین شریفین کی رہائش اختیار کرنا                           | 25 |
| rr. | وجال کے قرب سے پینا                                         | 20 |
| rr. | تشيح وتكبير وبليل                                           | 40 |
| rm  | د جال کی ہلاکت پر ایک شبداوراس کا جواب                      | 27 |
| rrr | کیا موجود و حالات کوخروج و جال کا چیش منظر قرار دیا جا سکتا | 44 |
| F   | 2?                                                          |    |

| INC | فانده | 12 |
|-----|-------|----|
| 102 |       |    |

### ﴿باب جبارم ﴾ ﴿ علامات اور واقعاتی ترتیب کی روشنی میں ﴾

| ,    | علامات خروج وجال                                           | 17/4 |
|------|------------------------------------------------------------|------|
| 141  |                                                            |      |
| 170  | خروج دجال اور واقعاتی ترتیب                                | 14   |
| 144  | د جال جس مردمومن کوقتل کر کے زندہ کرے گا وہ کون ہوں<br>عے؟ | ٥٠   |
| 144  | اليم اخلاص                                                 | ۵۱   |
| 120  | فاكده                                                      | ٥٢   |
| 122  | وجال سے قبال کرنے پر بیعت اور نصرت الہی                    | or   |
| 149  | مقام نزول عيسلى عليه السلام اور وفتت نزول                  | ٦٥   |
| 1/4  | نبي اور صحافي كا اجتماع                                    | ۵۵   |
| IAT  | وجال کی موت                                                | PA   |
| IAC  | قتل دجال کے بعد کیا ہوگا؟                                  | ۵۷   |
| 100  | زيين مين وجال كي موت اقامت                                 | ۵۸   |
| 1/19 | ایام د جال میں اوقات نماز کی تعین اور ادا نماز کی ترتیب    | ۵۹   |

﴿ باب پنجم ﴾ ﴿ منکرین ظهور وخوارق د جال ﴾

| 1 200 | المنكرين ظبور وخوارق دحال | 4. |
|-------|---------------------------|----|
| 194   | 0000000000                |    |

| 121         | يشرت سعد بن ابي وفاعل رسي المدعنة في روايت                                       | 79   |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|
| ter         | عفرت ابوعبيده بن الجراح رضى الله عند كى روايت                                    | 91   |
| 120         | نعفرت الى بن كعب رضى الله عنه كى روايت                                           | 90   |
| 127         | صغرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه كى روايات<br>صغرت عبدالله بن                  | -    |
| FAI         | حضرت ابو برمیره رمنی الله عنه کی روایت<br>حضرت ابو برمیره رمنی الله عنه کی روایت |      |
| FAY         | هنرت ابوسعید حذری رضی الله عنه کی روایت<br>هنرت ابوسعید حذری رضی                 | 97   |
| 19.         | حضرت انس بن ما لک رضی الله عته کی روایات<br>حضرت انس                             | 94   |
| rar         | حضرت معاذبين جبل رضى الله عندكي روايات                                           | 99   |
| <b>190</b>  | حصرت عبدالله بن عمر رضى الله عنهماكي روايات                                      | 100  |
| rgA         | فتناطاس                                                                          | [+]  |
| <b>r</b> 99 | فتنامراء                                                                         | 1+1  |
| 199         | فتندهيمه                                                                         | 1-1- |
| r           |                                                                                  | 1+1" |
| r•r         | حضرت عائشة رضى الله عنهاكي روايات                                                | 1-0  |
| F-4         | حضرت ام سلمه رضی الله عنبما کی روایت                                             | 1-4  |
| r.4         | حضرت حضد رضى الله عنهاكي روايت                                                   | 1.4  |
| r.2         | C1 1                                                                             | I-A  |
| F-A         | حضرت مغيره بن شعبه رضى الله كي روايت                                             | 1+4  |
|             |                                                                                  |      |

| FFF   | دجالی فتنه         | 41 |
|-------|--------------------|----|
| rrz - | احوال وجال كاخلاصه | 49 |

# ﴿ باب ہفتم ﴾ ﴿ خروح دجال کی منتظراقوام ﴾

|     | .51                                              |    |
|-----|--------------------------------------------------|----|
| ter | خروج دجال کی منتظرا توام                         | ۸٠ |
| rro | مستح منتظراور يهودكي ندجبي كتب                   | AL |
| FFT | يبوديون كالمجتمع موجانا                          | Ar |
| rr2 | يبود يون كا دولت وثروت من عروج                   | ٨٢ |
| rrz | اصل کیکن تلخ حقائق کی منه پولتی تصویر            | AC |
| ro- | قرضوں کے جال میں پینسا                           | AD |
| ror | أيك قابل تؤجه امر                                | AY |
| ror | يهودي عزائم                                      | ٨٧ |
| r4- | امریکی ڈالر پر د جالی ہرم اور اس کی آنکھ کا نشان | ۸۸ |

# ﴿ باب ہشتم ﴾ ﴿ دجال ہے متعلق واردشدہ احادیث ﴾

| FYZ | حضرت ابو بكرصد اين رضي الله كي روايت | 14 |
|-----|--------------------------------------|----|
| FYA | حضرت عمر فاروق رضى الثدعنه كي روايت  | 9. |
| rz. | حضرت على كرم الله وجهه كي روايات     | 91 |

| 6000 |                                               |       |
|------|-----------------------------------------------|-------|
| rar  | حضرت حبابر بن عبدالله رضى الله عنه كى روايات  | IM    |
| roo  | حضرت بشام بن عامر رضى الله عنه كى روايت       | 119   |
| F02  | حضرت رافع بن خديج رضي الله عنه كي روايت       | 11-4  |
| ron  | حضرت عثمان بن ابي العاص رضي الله عنه كي روايت |       |
| F11  | حضرت عبدالله بن بسررضي الله عنه كي روايت      | irr   |
| ryr  | حصرت سلمه بن الأكوع رضى الله عنه كي روايت     | Irr   |
| 745  | حضرت مجنن بن ادرع رضي الله عنه كي روايات      | IFF   |
| 777  | حضرت نھیک بن صریم رضی الله عنه کی روایت       | ira   |
| F12  | حصرت جابر بن سمره رضى الله عند كى روايت       | iry   |
| F42  | حضرت ابومسعود انصاري رضى الثدعنه كى روايت     | 11-2  |
| 121  | حضرت عمير بن هاني رضي الله عنه كي روايت       | IFA   |
| 727  | حضرت صعب بن جثامه رضى الله عنه كى روايت       | 11-9  |
| 727  | حضرت فلتان بن عاصم رضى الله عنه كى روايت      | 114   |
| 727  | حضرت عبدالله بن مغنم رضى الله عنه كي روايت    | im    |
| 720  | حصرت اساء بنت ابی بکررضی الله عنها کی روایت   | IPT   |
| r24  | حضرت زيد بن ثابت رضى الله عند كي روايت        | 100   |
| F79  | حصرت عمرو بن عوف رضى الله عنه كى روايت        | TIME. |
| rz.  | حضرت ابووائل رضى الله عنه كى روايت            | ורט   |
|      |                                               |       |

| F-A | حضرت حذيف بن اليمان رضي الله عند كي روايات   | 11+ |
|-----|----------------------------------------------|-----|
| rıı | حضرت عمران بن حصين رضي الله عنه كي روايات    | 111 |
| rir | حضرت حذيفه بن اسير رضى الله عنه كى روايات    | IIT |
| rir | حضرت عبدالله بن عباس رضى الله عنهماكي روايات | 111 |
| MA  | حصرت عبدالله بن عمرورضي الله عنهما كي روايت  | HO. |
| rrr | حضرت اساء بنت يزيدر منى الثدعنهما كى روايت   | 110 |
| rro | حضرت ام شریک رضی الله عنهما کی روایت         | 114 |
| rra | حضرت ابوالدردارضي الثدعندكي روايت            | 114 |
| rry | حصرت سفينه رضى الله عنه كى روايت             | IIA |
| rra | حضرت ابو بكررضي الله عندكي ردايت             | 119 |
| rr. | حفترت ايوذ رغفاري رضي الله عنه كي روايت      | 11. |
| rr. | حصرت نواس بن سمعان الكلابي رضي الله كي روايت | Iri |
| rra | حضرت نافع بن عتبه رضى الله كى روايت          | ırr |
| rra | حضرت مجمع بن جاربيد رضى الله كى روايت        | ırr |
| rr. | حضرت فاطمه بنت قيس رضى الله عنهما كي روايت   | IFF |
| rr. | حضرت ابوامامه الباملي رمني الله عندكي روايت  | 110 |
| ro. | حضرت تميم داري رضي الله عند كي روايت         | 154 |
| ro. | حضرت سمره بن جندب رضی الله عنه کی روایت      | 172 |

ا مام الخطاطين، سلطان القلم حضرت سيدنفيس الصيني شاه صاحب دامت بركاتهم العاليه

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده والصلوة والسلام على من لانبي بعده پیش نظر مقالے کاعنوان ہے'' فتنہ و جال قر آن وحدیث کی روشی میں'' دویے عاضری مقتدرتعلیم گاہ جامعداشر فید کے فاضل جناب مولوی محدظفر سلمۂ کی تالیف ہے اس مقالے کو جامعہ اشرفید کے بلند پایداسا تذہ کی سرپرتی کا شرف حاصل ہے بالحضوص بهار محت مخلص حضرت مولانا حافظ فضل الرحيم صاحب دامت بركاتهم كى تائيد نهايت ورجیسلی بخش ہے۔اللہ تعالی اس مقالے کو قبول عام کی سندعطا فرمائے اور ہم سب کواس ے فیض یاب ہونے کی تو فیق بخشے۔ آمین

نفيس الحسيني ساريح الاول ١٣٢٧ه

|            |                                            | _     |
|------------|--------------------------------------------|-------|
| TZA        | حضرت عبيدبن عميررضي الله عندكي روايت       | 117.7 |
| <b>FZA</b> | ایک غیرمعروف محابی رضی الله عنه کی روایت   | IFZ   |
| TAT        | حضرت عبدالله بن مغفل رضى الله عنه كي روايت | Ira   |
| rm         | حضرت اسامه بن زیدرضی الله عند کی روایت     | 1179  |
| 710        | حضرت عبداللد بن حواله رضى الله عندكي روايت | 10+   |
| 710        | حضرت كيسان رضى الله عنه كي روايت           | 101   |

#### ﴿مقدمه﴾

استاذ العلماء استاذ الحديث حضرت مولانا محمد يوسف خان صاحب مدقلة نحمده و نصلى و نسلم على رسوله الكريم، اما بعد!
"فقد قال رسول الله من الله من المتى يقاتلون على الحق، ظاهرين على من ناواهم، حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال."
(ابوداؤد: ٣٣٨٣)

اقوام وطل کا تاریخی اور تقابلی مطالعہ کرنے والوں پر سے بات روز روش کی طرح واضح رہی ہے کہ ہر دور میں حق پرستوں کی ایک جماعت باطل کے خلاف برسر پیاڑر ہی ہے۔ اور جلد یا بدیر بمیشہ فتح نے انہی کے قدم چوے ہیں چنانچے صفحات تاریخ میں بدروخین، موتہ وتیوک، قادسیہ ویرموک، ایران وروم، افغانستان و مندوستان، شام و میں بدروخین، موتہ وتیوک، قادسیہ ویرموک، ایران وروم، افغانستان و مندوستان، شام و حراق، فلسطین اور بیت المقدس کی فتوحات کے ذرین نمونے آج بھی موجود ہیں۔ حق و باطل کا میمعرکہ قیام قیامت تک یونبی چاتا رہے گا اور خروج د جال انہی معرکوں کے تناظر میں ہوگا، ایک طرف میں بحراف میں بحراف کے اور ویرم کے اور ویرم کے اور کا سب سے بڑا فقنہ گر اپنے لاؤ لشکر سمیت ان کا محاصرہ کے دورم کی دورم کا سب سے بڑا فقنہ گر اپنے لاؤ لشکر سمیت ان کا محاصرہ کے

دورجد بدین اسلامی تعلیمات سے ناواتفیت کی وجہ سے بہت سے لوگ دجال کے بارے میں ایسے عقا کد کو اپنے ذہنوں میں جگہ دیتے ہوئے ہیں جن کی نہ تو کوئی حقیقت ہے اور نہ ہی کوئی اصلیت۔ ای طرح کچھ لوگوں کا بینظریہ ہے کہ دجال ایک تخیلاتی چیز ہے جس کا حقائق کی دنیا سے کوئی تعلق نہیں اور بعض لوگ ہر فتنے کے سربراہ اور سرکردہ افراد کو 'وجال' قرار دینے کی کوششوں میں مصروف نظر آتے ہیں۔ اور سرکردہ افراد کو 'وجال' قرار دینے کی کوششوں میں مصروف نظر آتے ہیں۔ ماضی قریب و بعید اور زمانہ و حال میں بھی بہت سے حضرات مغربی ممالک

#### ﴿ تَقْرِيظٍ ﴾

استاذ العاماء جامع المحائ حضرت مولانافضل الرحيم صاحب مدخلاء
الحمد لله وحده والصلوة والسلام على من لانبى بعده
زير نظر رساله "فتنه وجال قرآن وحديث كى روشنى مين" عزيزم حافظ قارى
مولوى محمد ظفر سلمه ف انتهائى محنت اور جامعه اشرفيه كے اساتذه خصوصاً مولانا محمد يوسف
صاحب زيد مجده كى زير مربرتى مرتب كيا ہے۔ عزيز ندكور في جس انداز ميں اس كو
ترتيب ديا ہے اسكو پڑھ كرول ہے دعا كيں تكليں۔

کم از کم میرے علم میں اس موضوع پر اتنا جامع رسالہ نظر سے نہیں گذرا خصوصاً انہوں نے ساٹھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جوسب کے سب فتنہ و حال کی احادیث کے رادی ہیں ، کی روایات کو جس محنت سے جمع کیا ہے انہیں و کمچے کر بلاشبہ یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ روایات حد تواتر کو پیچی ہوئی ہیں۔

ان صحابہ و کرام کے بارے میں عزیز ندکور نے جو ایک طویل فہرست کہ جس میں اسائے گرامی ،حوالہ جات کا ذکر کیا ہے ، دیکھ کر دل ہے مزید دعا نمیں تکلیں۔

میری درخواست ہے کہ قار کمین کرام اس کو اپنی فکر آخرت کے لئے وقت نکال کر پڑھیں۔ انشاء اللہ العزیز جناب رسول اللہ ساتھ آئے آئے کے ارشادات عالیہ سے قلب منور ہوگا اور آخرت کے لیے زاد راہ ہوگا۔ پروردگارِ عالم عزیز مذکور کی ان خدمات کو اپنی رضا کے لئے قبول فرمائے ادر تمام حضرات کو اس سے استفادہ کی تو فیق عطا فرمائے۔

والسلام مختاج وعاء فضل الرحيم نائب مهتمم جامعداشر فيدلا ہور آيك ذاتي تشخص ببرحال موگا۔

احادیث مبارکہ سے خروج دجال سے قبل کے جن حالات کے بارے میں آگا ہی حاصل ہوتئی ہے۔ اس کی رو سے خروج دجال کا زماندا گرچہ تعین نہیں کیا جاسکتا لیکن حاصل ہوتئی ہے۔ اس کی رو سے خروج دجال کا زماندا گرچہ تعین نہیں کیا جاسکتا لیکن اس سے قرب میں کسی شک کی بھی شخبائش نہیں اس لئے سے بات اپنی جگد قابل غور اور اہمیت کی حاصل ہے کہم نے فقنہ د دجال سے بچاؤ کی حفاظتی تدابیر اختیار کی جی یا اور اہمیت کی حاصل ہے کہ ہم نے فقنہ د دجال سے بچاؤ کی حفاظتی تدابیر اختیار کی جی یا منہیں؟ اگر جواب اثبات میں ہے تو مقام شکر ورند مقام قکر ہے۔

اللہ تعالی ہمیں دجال کے بارے میں صحیح اسلامی تعلیمات کے مطابق عقائد رسمجنے اور اس سے ظہور وخروج کا انتظار کئے بغیرا پی اصلاح کرنے کی فکر نصیب فرما تیں اور ہم سب کی اس فتنہ سے حفاظت فرما تمیں۔

THE

کے سربراہان وغیرہ کو دجال اور ان کی مادی و تندنی ترقی کو دجالی فنند قرار دیتے رہے ہیں،
الن سے اختلاف رائے اور اتفاق رائے کا سلسلہ جاری ہے اور جاری رہے گا۔ اس بناء

یر'' فتندہ وجال قرآن و حدیث کی روشی میں'' لکھنے کی ضرورت محسوس ہوئی تا کہ عوام
الناس تک وجال کے بارے میں و اتفصیلی معلومات بہنچا دی جا کیں جو نبی اکرم سرور دو
عالم ملتی تینے نے اپنی امت کو بتا کیں۔

زیر مطالعہ کتاب میں اس بات کی بھر پورکوشش کی گئی ہے کہ وجال ہے متعلق تعلیمات نبوی منٹی آئیٹم جامع اور سہل انداز میں ذکر کر دی جائیں۔

کہ کیا قرآن کریم میں د جال کا تذکرہ ہے؟ د جال کے متعلق میجے اسلامی عقیدہ کیا ہے؟ د جال کون ہوگا؟ اس کا ذاتی اور صفاتی تشخص کیا ہوگا؟ احادیث مبارکہ میں فتنہ و جال کی کیا تفصیلات بیان کی گئی ہیں؟ خروج د جال کی علامات کیا ہیں؟ خروج و جال کی علامات کیا ہیں منظر قرار دیا جا سکتا ہے؟ و جال کو کون اور کہاں قتل کرے گا؟ اس فتذ کا خاتمہ کیے ہوگا؟ اس فتذ کا خاتمہ کیے ہوگا؟ اس کے ہاتھوں خاہر ہونے والے خوارق اور خلاف عادت جیرت انگیز واقعات کی کیا حیثیت ہوگا؟ دیاں گئے دوجال ہے جا کیا ہیں؟ کیا ہیں؟ کیا این صیاد د جال کی کوئی تصور پایا جاتا ہے؟ کیا این صیاد د جال تھا وغیرہ۔

یہ اور اس کے فتنے سے متعلق سیر حاصل بحث آپ کو ان اوراق میں ملے گی اور دجال کے متعلق اسلامی متعلق سیر حاصل بحث آپ کو ان اوراق میں ملے گی اور دجال کے متعلق اسلامی معلومات کو اپنے ذہن میں جگہ دینے کی اہمیت اس بات سے مزید واضح ہوتی ہے کہ ادکام اسلامی کے ذخیرہ حدیث کی ہراہم کتاب میں اس موضوع کی روایات موجود ہیں ادکام اسلامی کے ذخیرہ حدیث کی ہراہم کتاب میں اس موضوع کی احادیث کو اپنی کتابوں میں اور بخاری وسلم جیے جلیل القدر ائر نے بھی اس موضوع کی احادیث کو اپنی کتابوں میں روایت کیا ہے اس کے معلوم ہوا کہ دجال کوئی تخیلاتی اور فرضی شخصیت نہیں بلکہ اس کا

عقده ملات كي حيثيت موجود ٢٠-

م المحاد كون كابيركهنا م كد دخال معلق بعض روايات مين" أي الدجال" سے الفاظ میں جن معلوم ہوتا ہے کہ وجال سیجی (عیمائی) ہوگا، پچھالوگوں کی رائے ہے کہ د جال جس مردمؤمن کو تل کرے گا اس کے بارے میں جعزت خصر علیہ السلام ہونے کا قول میجے نہیں کیونکہ خصر ایک فرضی شخصیت کا نام ہے جس کا حقائق کی دنیا میں کوئی و جودنبیں ، اور پچھالوگ گوخروج د جال کے منکرنبیں لیکن اس سلسلے کی واردشدہ تفصیلی احادیث کووہ اتنی اہمیت دیے کے لیے تیار نہیں جتنا کہ ان کا حق ہے۔

اسلاف و اکایران تمام آراء ونظریات سے ہٹ کرشاہراہ متقیم پر گامزن، حدیث نبوی کے ترجمان اور امت کے اجماعی عقائد کے حامل رہے ہیں اور جمیشان نظریات کی تروید کرتے آئے ہیں۔

زیر نظر کتاب میں اکابرین اور اسلاف کی آراء کے تناظر میں عقیدہ وجال کو قار تین کرام تک پہنچانے کی آیک اونی سی کاوش کی گئی ہے، اللہ تعالی اپنی بارگاہ میں اس كوقبول قرما تعي -

ستاب ایک مقدمه اور آمجه ابواب پر مشتل ہے جس کی اجمالی فہرست سے

- (۱) خروج دجال عقائد کی روشی میں
- (٢) وجال الية ذاتي تشخص كي آئيندهن
  - (٣) ابن صياداوروجال
- (٣) علامات اور واقعاتی ترتیب کی روشی میں
  - (۵) منكرين ظهور وخوارق دجال
- (۲) نتنه د جال ہے بچاؤ کی حفاظتی مداہیر
  - (2) خروج وجال کی منتظراقوام

### ﴿ عرضٍ مؤلف ﴾

دجال اور دجالیت جمیشہ سے لازم و ملزوم کے طور پر استعال ہوتے رہے ہیں، ایسے جھوٹے اور مکار افراد و نیامیں ہمیشہ رہے ہیں جنہوں نے دلفریب اور جاؤب نظر عنوانات اختیار کر کے دجل و فریب کے کسی دقیقے کو فروگذاشت نہیں کیا۔ خود حضور ا كرم سرور دو عالم الثينالية ك دور باسعادت عن مسلمه كذاب في نبوت باطله كا دعوى كر مے لوگوں کوجس مرابی کے رائے پر ڈالا اس نے فاشی اور بدکاری کے تمام اسباب مہیا

نبوت کے عالی فہم دماغ نے اپنی دوروس نگاہوں سے دیکھ کر امت کے نام پی پیغام چھوڑ دیا تھا کہ اس امت میں کچھ جھوٹے اور مکار اوگ بھی پیدا ہوں گے، ان ہے بمیشہ خ کر رہنا، کمیں وہ تمہارے وامن ایمان کو تار تارینہ کر دیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور امت میں ایسے لوگول کی ذریت ہروقت موجود رہی ہے۔خواہ وہ خوارج کی صورت میں مو يا معتزلدكي، مدعيان نبوت كي صورت مين مويا مرتدين كي منكرين قرآن كي صورت میں ہو یا منکرین حدیث کی ،اوراس ہے کمی کو بھی انکار نہیں۔

چھوٹے چھوٹے بچے دجالوں کے تذکرے کے ساتھ احادیث طبیہ میں ایک " بروے دجال" کا ذکر بھی بہت کثرت کے ساتھ ملتا ہے جس کی موجود گی میں اس کے تواتر کا دعوی کرنا بھی بیجانہیں ہے اور اس کی فتندانگیزی کوخوب تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے اوراب آپ کو'' وجال'' کے متعلق کوئی ایسا پہلونہیں مل سکتا جو ہدایات نبوی ت تشدلب واليس آكيا مو

بعض حضرات نے اس فننے کو بھی تختہ مشق بنایا اور انکار و تر دید کے مختلف چپلواس کے ساتھ منسلک رہے لیکن میداللدرب العالمین کی کرم نوازی ہے کہ ان کے نظریات کوامت نے مجموعی طور پر بھی قبول نہیں کیا اور اب تک امت میں خروج دجال کا بسبم الله الرصين الرحييم

#### 6-121g

الله رب العزت نے آئے ہے بزاروں سال پہلے زمین و آسان انجر و جحر ، نجوم و بدراور شمال پہلے زمین و آسان انجر و جحر ، نجوم و بدراور شمس و قسر ہے بجر پوراس کا ننات رنگ و بوکو بھیرا۔ دعترت انسان کو اپنا خلیف اور بائب مقرر کر سے مبحود مل کلہ بنایا۔ شیطان انکار سجدہ کر کے دائدہ ورگاہ ہوا تو اس نے ایک مقرر کر سے مبحود مل کلہ بنایا۔ شیطان انکار سجدہ کر کے دائدہ ورگاہ ہوا تو اس نے ایک و نا کی انتہائی واضح ولیل ہے ایک و نا کی گئی اور خاتمہ کا فیصلہ روز از ل میں می ہو چکا تھا اور سے بات سب کرمعا، رحمی ہو

آب جعنرات اکثر بنتے رہتے ہوں سے کہ فلاں آدی کا کروڑوں کا کاروباد
او کیلتے ہی و کیلتے ختم ہو کیا۔ ای طرح پیدنیا بھی و کیلتے ہی و کیلتے ہی و کیلتے اپنام کے قریب
سے قریب تر ہوتی جارتی ہے کیونکہ بیا کیہ عام سااصول ہے کہ
ہرکما لے را زوال است

برق سردانظر پڑے گا۔ اس کا جار کیاں تو معت سے یہ دنیا اپنی تخلیق کے مرحلہ محیل میں استہائی جبی اور اب اس کا زوال کوئی خلاف قانون چیز یا اچنجے کی بات نبیں ہے۔ البتہ اتن بات ضرور ہے کہ کیک دم سمی چیز کا زوال بھی سی زبردست تصادم پر جا کر بنتج ہوتا ہے اس لئے قسام ازل نے بجی علامات الیمی رکھویں کہ جن کو دیکھ کر ہرصاحب بصیرت فکر آخرت کی طرف متوجہ ہو تکے اور بچھ تو شدا گلی زندگی کے لئے بھی مبیا کر لے۔ آخرت کی طرف متوجہ ہو تکے اور بچھ تو شدا گلی زندگی کے لئے بھی مبیا کر لے۔ آخرت کی طرف متوجہ و شکے اور بھی تو شا اور زاد آخرت کی تیاری سے لئے متوجہ کر برنانہ ہیں، اس جی شا یہ علی تحقیقات نہ ال سی بھی تاری سے لئے متوجہ ضرود نظر پڑے گا۔ آخرت کی جانزہ حیات لینے سے ضرود نظر پڑے گا۔ فی بار کھیاں تو شاید خال تی ہوں لیکن جانزہ حیات لینے سے ضرود نظر پڑے گا۔ فی بار کھیاں تو شاید خال تی ہوں لیکن جانزہ حیات لینے سے ضرود نظر پڑے گا۔ فی بار کھیاں تو شاید خال تی ہوں لیکن جانزہ حیات لینے سے

(A) وجال معلق وارد شده اهاویث

صحاح ستد کی جنتی بھی صدیثیں درن کی گئی جیں، ان کے ساتھ بر کتاب کی حدیث فیر میں ان کے ساتھ بر کتاب کی حدیث فیمر بھی لکھی گئی ہے تا کہ تلاش اور مراجعت میں آ سائی رہے اور اس کے لئے دارالسلام الریاش کی شائع کردہ مجموعہ صحاح سنت سے مدولی گئی ہے۔

ال تحریر علی ہر قابل اصلاح پہلو کا علی بھد شکریہ منتظر رہوں گالیکن ہے درخواست کرنا بھی ضروری ہے کہ میری کسی لغزش قلم کو میرے اساتذ و کی طرف منسوب کرنے بھی ضروری ہے کہ میری کسی لغزش قلم کو میرے اساتذ و کی طرف منسوب کرنے کے بچائے میری کم ملمی و کم منہی پرمحمول کر کے مطلع کر ویا جائے۔ انشا واللہ بشرط صحت اس کو قبول کر لیا جائے گا۔

آخر میں اپ ان تمام محسنین کی مسائی جمیلہ کاشکر میدادا کرنا میں ضرور کی سمجھتا ہوں جنہوں نے کئی بھی طرح اس کتاب کی ترتیب و تالیف میں تعاون فر مایا خصوصا حصرت الاستاذ مولا نامجہ لیسف خان صاحب مدخلہ ، حضرت الاستاذ مولا نامجہ لیسف خان صاحب مدخلہ ، حضرت الاستاذ مولا نامجہ کفیل خان صاحب مدخلہ کے مشوروں اور سر پرستی نے میرے لئے ذریعہ اطمینان و سکون مبیا کرنے میں جو کردارادا کیا اس کا مجھے پورٹی طرح احساس ہے اور حضرت مولا نامجہ ناظم اشرف صاحب مدخلہ بھی شکر میرے کے مستحق میں کہ انہوں نے اس عمدہ طریقے پر اس کی اشرف صاحب مدخلہ بھی شکر میرے مستحق میں کہ انہوں نے اس عمدہ طریقے پر اس کی طباعت کا اجتمام فرمایا۔ اللہ تعالی ان سب حضرات کو اپنی شایان شان اجر جزیل عطا فرمائے اور اپ عفود کرم کے سانے میں اس گنا بھارکو بھی سامیہ عطا فرمائے۔ آمین

مر ۲۹ مغر ۱۳۲۹ ان

# باباول

خروج وجال عقائد كى روشنى ميں

قرآن کریم میں وجال کی طرف اشارو، وجال سے متعلق ابلسنت والجماعت کاعقیدو،احادیث وجال کے راوی صحابہ مکرام ،آرا، علا، کرام اور تذکر و کتب۔ فتدويال قرآك وصديث كي روتني شي

لخ أيك روب شرور الح كا-

شاید ہمارے قارئین کتاب کے نام اور زیر مطالعہ سطور بیں تطبیق نہ کرسکیں اس کے اب ہم کھل کر یہ کہنا جا ہے ہیں کہ اگر فکر آخرت ہموتو و جال کے انتظار میں بینے کے بجائے اس کے فتنے سے بچاؤ کا انتظام کرنا جا ہے اس لئے کہ جب سیار ب آنے کا خطرہ ہموتو سیار ب آنے کا خطرہ ہموتو سیار ب آنے کے انتظار میں جیجے گا۔ ہر صاحب مقل اس کا سدیاب کرنے کی طرف متوجہ ہوگا۔

ای انتظام نظرے '' دجال'' کارنامول اور علیان وصد باب کی روثنی جی آیک تجزیه بیش کرنے کی ہمت کی جاری ہے۔

الرقبول افتدز بعز وشرف

# ﴿ خروج وجال عقائد كى روشى ميں ﴾

نان کا نکات نے اس دنیائے رنگ و ہو عمل ہر چیز کی ضعہ بیدا فرمائی ہے۔ شایدای کی طرف زیل کی آیت عمل اشارہ ہے۔

﴿و من كل شئ خلقنا زوجين﴾

اگر خزرینجی اعین ہے تو اس کے مقالمے بیں پائی طاہر انعین ہے ، دن کی ضد رات، وحوپ کی ضد سایہ، کڑو ہے کی ضد میٹھا، جوانی کی ضد بوحایا، تندری کی ضد بیاری، ایمان کی ضد کفر، غالبامنیتی نے اسی طرف اشارہ کرتے ، وئے کہا تھا

عاری ایمان کا سد مرادی می بری کے من و بصلہ ها تعیین الاشیاء
و نذیبه بھر و بھر عرف افضله و بصدها تعین الاشیاء
ای طرح اس تحیم و خبیر ذات نے ہر چنز کا ایک شنع اور سرچشہ بھی بنایا ہے،
چنانچ دھوپ کا منع سورج اور سامیہ کا منع سورج کے آڑے آنے والی ہر چیز خواہ وہ
دخت ہویا ممارت ای طرح ایمان کا منع مادگلہ کرام علیم السلام ہیں۔ آپ سوال کر
علت ہیں کہ انبیاء کرام علیم السلام کے ہوتے ہوئے ملائکہ کو تنع ایمان کیسے قرار دیا جا سکتا

سے ہیں اراجیا، ترام مہم السلام ہے ہوتے ہوئے ما عدوی ایان ہے جرارا ہو ہو۔

ہو البیاء ترام ہو اللہ واضح ہے کہ انبیاء کرام ملیہم السلام باوجود اپنی شان استعمت ورفعت، قدر ومنزلت کے بشر ہیں اور بشری تقاضان کو پیش آتے رہے ہیں۔
انجی بشری تقاضوں کی وجہ ہے آگر انبیاء کرام علیہم السلام ہے کوئی کام" خلاف اولیا"
معالا ہو جائے تو یہ کوئی مستجد نہیں کو کہ دوروز از ل بی ہے "معفود کھے۔" کا اعز از

しいきりか

مجر ارشاد ربانی بھی اس بات کی تائید میں چین کیا جا سکتا ہے، آپ سورة الخریم آیت نمبر ۱ میں مال ککہ کی شان پڑھئے۔

﴿ لاَ يَعْضُونَ اللّٰهُ مَا أَمَرَهُمْ وَ يَفْعَلُونَ مَا يُوْمَرُونَ ﴾ الغرض! ايمان كامنع ملائك كرام عليهم السلام بين اور كفر كامنع ومركز شيطان حيد دليل مطلوب بوتو ويل كي آيت پڙھئے: عبور ہو گاتو حضرت میسی علید السلام سے جمی ہوگا۔

آب موجی رہے ہوں کے کہ جب دونوں میں اتن زبردست مناسبت موجود

ہود جب رہ جال حضرت میں طلبہ السلام ہی کے زمانے میں کیوں نہ آگیا؟ اس موال

ہود چبر رہال حضرت میں طلبہ السلام ہی کے زمانے میں کیوں نہ آگیا؟ اس موال

ہود جب کے اگر آپ ویل کی حدیث یادر مجس توبات مجھنا آسان ہوگی۔ ارشاد

ری طیز آنہ ہے:

وسيكونون في امتى ثلاثون كذابون دجالون ،

ان على ہے آخرى كذاب 'وجال اكبر' بوگا، سركار دو عالم مليہ الصلوة و السلام خاتم النجين بين اور دجال خاتم الدجالين اس كئے اس كا نظبور حضرت ميسى عليہ السلام خاتم النجين بين اور دجال خاتم الدجالين اس كئے اس كا نظبور حضرت بين اور دجال السلام كے زبائے ميں نہ بواليكن چونكہ سركار دو عالم سفي البيلم آفناب نبوت بين اور دجال سرايا ظلمت، بجلا ظلمت آفناب كے سامنے كيے تخبير علق ہوا اور مقابلہ ببرحال بونا ہوا اس لئے يہ بات قرين قياس ہے كہ آفناب نبوت اپنے كسى نمائندے كو بجنج كراس مقابلہ اللہ بايہ بين الله بين نمائندہ اليا ہونا جاتے جس كو آفناب نبوت سے اور کا جاتے ہوں كو آفناب نبوت سے اور ک

آپ فور تو کریں کرنی علی السلام کو قرآن میں اللہ" عبداللہ" فرماتے ہیں:
"و اللہ لسما قدام عبداللہ" اور حضرت میں علی السلام نے بھی و نیائے قائی میں قدم مرکف کے ساتھ تی "السلام اللہ اللہ کا نعرہ مستان لگایا تھا اس کے خضرت میں علیہ السلام می آپ کی نمائندگی کرتے ہوئے وجال سے مقابلہ کر سے اس کو جہنم رسید کریں السلام می آپ کی نمائندگی کرتے ہوئے وجال سے مقابلہ کر سے اس کو جہنم رسید کریں

ائ مختری تمبیر کے بعد اصل مقصد کی طرف توج سیجے!

﴿ قرآن كريم مين دجال كي طرف اشاره! ﴾

يه بات تو برقتم ك فلك وشيد م بالاتر اور برخاص وعام كومعلوم بك

﴿ وَ كَانَ الشَّيْطُلُّ لِرَبِّهِ كُفُورًا ﴾ (١٥٠١، ٢٥)

معلوم ہوا کہ ملائکہ سے جول کر بھی "نہ ماننا" نہیں ہوسکتا اور شیطان سے جول کر بھی "ماننا" نہیں ہوسکتا اور شیطان سے جول کر بھی "ماننا" نہیں ہوسکتا اس بیں ماننے کا جذبہ بی نہیں اب مرکز ایمان وخیح کفر بیں مقابلہ ہوا کیونکہ ضد ، ضد ہے نگراتی ہے چنانچہ دونوں کوطویل ممر دی گئی ، دونوں مختلف شکلوں میں منتظل ہو سے ہیں اگرائیک آن بی عروق وزوال ملائکہ کو حاصل ہے تو شیطان کو بھی ہے، اگر قلب کی ایک جانب شیطان ہے تو دوسری جانب فرشتہ بھی موجود ہے، الغرض! ایمان اور کفر کا مقابلہ تو برابر جاری ہے لیکن ہماری ان مادی آنکھوں کو دکھائی نہیں وے دیا اس مقابلے کی ایک جمعوں کو دکھائی نہیں وے دیا اس مقابلے کی ایک جمعوں کو دکھائی نہیں وے دیا اس مقابلے کی ایک جمعوں کو دکھائی نہیں وے دیا اس مقابلے کی ایک

ای مقصد کی جمیل کے لئے اللہ رب العزت نے ایک الی شخصیت کو پیدا کیا جس کی اصل فطرت ''شیطان'' ہے اور جسم اور ڈھانچے انسان کا ہے اس کو ہم'' دجال'' کے نام سے یاد کرتے ہیں اور دوسری طرف ایک ایس شخصیت کی تخلیق فرمائی جس کی اصل فطرت'' ملکیت' ہے اور جسم اور ڈھانچے انسانی ہے ، ان کوہم معفرت نیسی علیہ السلام کے مقدی نام سے یادر کھتے ہیں۔

رب و والجلال کی تخلمت بالغداور قدرت کا ملد و شاملہ نے ان و و نول میں باہمی
جوز اور مناسبت بھی بہت زیادہ رکھی چنا نچے اگر حضرت بھی علیہ السلام بنی اسرائیل ہیں
سے جی تو دجال بھی بنی اسرائیل میں سے ہوگا، اگر دجال کا یکا کیہ ظہور ہوگا تو حضرت
سے میں علیہ السلام بھی اچا تک ظاہر ہوں گے، وجال آئے گا تو خدائی کا دعویٰ کرے گا اور
حضرت میسی علیہ السلام نے آتے تی تعزیرہ عبدیت لگا کر ساری و نیا میں اپنی عظمت کا سکہ
حضرت میسی علیہ السلام نے آتے تی تعزیرہ عبدیت لگا کر ساری و نیا میں اپنی عظمت کا سکہ
جما دیا، وونوں کا اشب بھی "مین"، ہوگا، د جال کا ظہور ملک شام میں ہوگا تو حضرت میسی
علیہ السلام کی ذمہ واری کفر کو منانا ہوگی، و جال آکر فساد ہر پاکرے گا اور حضرت میسی علیہ
السلام کی ذمہ واری کفر کو منانا ہوگی، و جال آکر فساد ہر پاکرے گا اور حضرت میسی علیہ
السلام آکر عدل و انصاف سے و نیا کو بحرویں میں اگر و جال سے بڑے برے بڑے خوارق کا

(r)

معزت میں علیہ السلام آسان و نیا ہے نزول اجلال فرمائیں کے اور وجال کو جنم رسید کریں کے معفرت میسلی علیہ السلام کا نزول فرمانا قرآن کریم میں صراحة ندکور بینم رسید کریں ہے۔ بینم رسید کریں ہے۔

بارسادو با هُوَ إِنْ يَنُ أَهُلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُوْمِنَنَ بِهِ قَبَلَ مَوْتِهِ ﴾

(التهاية إذا)

"اور اہل کتاب میں سے برخص حضرت میں ملید السلام کی وفات سے پہلے مسلمان ہوجائے گا۔"

ای آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے حضرت فیسٹی علیہ السلام کے اس و نیا میں دوبارہ نزول کے بعد فوت ہونے اور فوت ہونے سے قبل تمام اہل کتاب کے ایمان اللہ نے کا ذکر قربایا ہے اور حضرت فیسٹی علیہ السلام کا نزول جملی دجال کے لئے ہوگا، جب ایک ضد کا ذکر قربایا ہے اور حضرت فیسٹی علیہ السلام کا نزول جملی دجال کے لئے ہوگا، جب ایک ضد کا ذکر قربان کریم میں آگیا تو دوسری ضد خود بخو دسمجھ میں آگئی اس لئے صراحت فیسٹر کو کی ضرورت محسوس فیس موتی ۔

علامه ابن کی شرک فراده بالا آیت کے قت تحریر فرما یا ہے۔
"این جریز فرمات جی کے دعفرات مضرین نے "فیسل موقعہ" کی ضمیر سے مرجع جی اختلاف کیا ہے ، اکثر دعفرات نے اس کا مرجع میں اختلاف کیا ہے ، اکثر دعفرات نے اس کا مرجع میں اختلاف کیا ہے ، اکثر دعفرات نے اس کا مرجع میں علیہ السلام کو قرار دیا ہے اور اس کی دلیل ہیں ہے کہ جب حضرت میں علیہ السلام وجال کو قتل کرنے کے لئے نزول فرما نیں گے تو تمام اہل کتاب ان کی تصدیق کریں سے اور مارس کے دور کا نامی کا میں ایک ملت اسلامیہ جنیفیہ "

السلط کے متعدد اقوال نقل کرنے کے بعد ابن جربیے نے ای قول کو زیادہ سیج قرار دیا

پورے قرآن میں افظ 'وجال' صراحة ایک مرتبہ بھی نمیں آیا تاہم بھی آیات مبارکہ میں اس کی طرف اشارہ ضرور ملتا ہے اور فسحا ہو و بلغا ہ کا مسلم ضابطہ ہے: ''الکتابیة ابلغ من النصوبع " یعن کسی چیز کو صراحة و کر کرنے ہے زیادہ بلغ اشارة و کر کرنا ہوتا ہے۔ النصوبع " یعن کسی چیز کو صراحة و کر کرنے کے زیادہ بلغ اشارة و کر کرنا ہوتا ہے۔

پارونبر ۸، سورة الانعام آیت نمبر ۱۵۸ ش ارشاد ربانی ب:

هویتوم یَدایسی بعض آیات ربیک لا یَنفَع نفسا ایکمانها لَهٔ

تکُنُ آمَنت مِن قَبَلُ اَو کَسَت فِی ایکمانها خَبرا ای

ناجس دن آپ کے رب کی پجونشانیال ظاہر ، وجا میں گی تو کسی

ایسان ندلایا ، وگایا این الانا کجونشانیال فاہر ، وجا میں گی تو کسی

ایمان ندلایا ، وگایا این ایمان میں کوئی نیکی ندکمائی ، وگی۔'

ایمان ندلایا ، وگایا این ایمان میں کوئی نیکی ندکمائی ، وگی۔'

ام مسلم نے حضرت ابو ہر برہ وضی اللہ عندے حضور سات ایمنها لحد تکن المنت

هوندلاث اذا حرجن لا ینفع نفسا ایمنها لحد تکن المنت

من قبل او کسبت فی ایمنها خیرا طلوع الشمس من

مغربها و الدجال و دایة الارض ک

(سیح مسلم۔ عدیث نبر ۱۳۹۸، ترزی ۱۳۹۸) "تمن چیزی الیمی چین کہ جب وہ ظاہر ہموجا کمی تو تھی الیے نفس کواس کا ایمان لانا نفع نہ دے گا جو پہلے سے ایمان نہ لایا ہو یا این ایمان عیں کوئی نیکی نہ کمائی ہو۔ (۱) مغرب سے سوری کا لکنا (۲) وجال (۲) وابة الارش۔"

مندرجہ بالا آیت اور حدیث میں کمال مطابقت اس بات پر ولالت کرتی ہے کہ ندکورہ آیت میں اشارۃ وجال کا ذکر موجود ہے اور حدیث ہے اس کی تفسیر و تا ئید ہو رہی ہے۔ المنام کے لئے میں ،آیت کا مطلب سے کہ جینے بھی اہل کتاب السلام کے لئے میں ،آیت کا مطلب سے ہے کہ جینے بھی اہل کتاب نزول نہیں کے وقت موجود ہوں گے ، انتقال میسی سے پہلے پہلے ان پر انیان کے وقت موجود ہوں کے ، انتقال میسی سے پہلے پہلے ان پر انیان کے آئیں گے ، چنانچے مروی ہے کہ دعفرت میسی علیہ السلام آخر زیائے میں آسان سے نزول فرمائی گئی گے اور تمام اہل السلام آخر زیائے میں آسان سے آئیں گے اور آیک می طب اسلام الل کو بلاک آئی رہ جائے گی ، ان کے زیائے میں اللہ تعالی وجال کو بلاک آئی رہ جائے گی ، ان کے زیائے میں اللہ تعالی وجال کو بلاک

تغییر نعمة الانوارس ۱۶۲ پر بھی اس اختال کو ذکر کیا گیا ہے بلکہ ای کو رائج قرار دیا تھیا

+

غام المحدثين معترت مولانا محداوريس كاندهلوي اس آيت ك تحت اپني شهرهٔ آفاق آنسير'' معارف القرآن' ميں تحرير فرماتے ہيں :

> " بینی مفترت میسی علیه السلام انجی آسان میں زندہ موجود بین اور قیامت کے قریب جب میبود میں سی وجال ظاہر ہوگا، اس وقت میسی این مریم آسان سے انزیں سے اور انزئے کے بعد سی وجال کوئل کریں میں اس وقت میبود و انساری مفترت میسی علیہ السلام کی نبوت و رسالت پرائیان کے آئیں ہے۔" (معادف الترآن نامی میں اس

> > (r)

تفییر معالم النفزیل ن ۱۰۱ پر علامه ابغوی نے آیت ذیل کی جوتفیر کی جوتفیر کی جات ہے۔ جاس سے بھی دجال کے خاکور نی القرآن ہونے پر روثنی پڑتی ہے۔ والناخلق الشملوّات وَ الْاَرُ صَ اَتُحَدُّ مِنْ حَلْقِ النَّاسِ وَ لَلِحَقَّ السَّملوَّاتِ وَ الْاَرُ صَ اَتُحَدُّ مِنْ حَلْقِ النَّاسِ وَ لَلِحَقَّ

ہاوراین کیٹرے ای کی تقید این کرتے ہوئے فرمایا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ این جرمی کا قبل بی سی ہے ہے اس کئے كسيان آيات كامتصديدوايان كو وقل مين وصل مين "ك دعوی کا بطلان ہے اور ناواقف عیما نیوں کے اس کوشکیم کر لینے کا ذكر ب چنانچە الله نے خبر دى كەاپيانىيى ہوا بلكدان كواشتياه ،و كيا اور انہوں نے حضرت میسی علیہ السلام سے شبیعہہ کوئل کر ویا اور ان کو بیت بی ندجل سکار تیمرالله تعالی نے حضرت مسلی علیه السلام کو این طرف اشالیا اور وہ اب تک زندہ اور باقی میں اور قیامت ہے پہلے نازل ہوں کے جیسا کہ اس پر احادیث موارہ ولالت کرتی ہیں اور ہم عنقریب ان احادیث کو ذکر کریں گے، نزول کے بعد حضرت ميني عليه السلام من الصلاله ليمني وجال وقل فرما تمي كيه صلیب توروی کے، فزر کولل کریں کے، اور جزید خم کرویں کے لیمنی کسی وین والے سے بھی جزید قبول نہیں کریں گے بلکہ صرف اسلام یا مکوار کی بات کریں گئے۔" (این کشرخ اس ۵۵۵) تفسیرانی السعود میں اسی آیت کی دو تنمیرول (بعد ادر صوشہ) پر بحث کرتے ہوئے لکھا

ور قيل كلا الصنميرين لعيسى والمعنى و ما من اهل الكتاب الموجودين عند نزول عيسى عليه السلام احد الاليؤمنن به قبل موته، روى انه عليه السلام ينزل من السماء في آخر الزمان فلا يقى احد من اهل الكتاب الا يؤمن به حتى تكون الملة واحدة و هي ملة الاسلام، و يهلك الله في زمانه الدجال و تقع الامنة الخ

ك أي روايت على والفاظ أف إلى:

وصابين خلق آدم الى قيام الساعة خلق اكبر من الدجال) (ملم: ٢٩٥٥)

سوياسلم شريف كى بدحديث آيت قرآنى كى تغيير باوراس بيمى وى مقدر تابت ہور ہا ہے، جو امام بغویؓ کا سمح نظر تھا کیونکہ آسان و زمین اپنی تخلیق کے اخبارے"اکبر" بین اور وجال اپنے فتنہ کے اختیارے"اکبو" ہے، اگر آسان و وينا إلى صلابت اورمضوطي على "اكبو" بين تو وجال الين ساخت مي "اكبر" بي أكرة ان وزين جماوات عن "اكبر" ين تو وجال فيوانات عن "اكبر" به وأكر آسان وزمین مخلیق آ دم نے قبل اکبر ہیں تو وجال تخلیق آ دم سے لے کر قیام تیامت تک "اكبر" ہے۔اگرآ مان وزین اللہ تعالیٰ كی معرفت کے لئے "اكبر" بی تو دجال شيطان كا آله اوفي عن "اكبو" --

آیت اور حدیث میں اتحاد مضمون اس بات پر ولالت کرتا ہے کہ اگر آیت خد کورہ میں بھی دجال کی طرف اشارہ مان لیا جائے تو بیصرف چند مفسرین کی رائے تعین ہوگی بلک امام المضرین اور صاحب قرآن ملٹی بالیے کی طرف سے مجمی تائید جوركا به والشداعلم

معترت مولانا محمد ادرايس كاندهاوي عديث شريف كي مشهور كتاب" مشكوة المصابح" كى شرح" (تعلق الصبح" مين الى طرف نبت كرت موع تحرير فرمات إن "قال العبد الضعيف عفا الله عنه: لا يبعدان يكون ذكر المدجال راعاذنا اللَّه من فتنته ] منطويافي قوله تعالى: هل البنكم على من تنزل الشيطين تنزل على كل افاك اليح [الشعراء: ٢٢٢،٢٢] الأية. و في قوله: و من

أَكْثَرُ النَّاسِ لا يُعْلَمُونَ ﴾ (عار عه) " يقيناً آ - انول اورزين كاييدا كرنا زياده جماري باوكول كويدا كرنے سے ليكن أكثر لوگ جائے فيس " المام يغوى تحريقهات بين:

﴿قَالَ اهلَ التفسير نزلت هذه الآية في اليهود، و ذلك انهم قالوا للنبي عليه ان صاحبنا المسيح بن داود. يعنون الدجال. يخرج في آخر الزمان فيبلغ سلطانه البر و البحر، و يرد الملك الينا، قال الله تعالى "فاستعد باللَّه" اي من فتنة الدجال،

"مفسرین فرماتے ہیں کہ بیآیت میبود بول کے بارے میں نازل ہوئی ہے، یہال وقت کی بات ہے جب میرود اول نے حضور مَنْ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِي اللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ میں نکلے گا اور اس کی بادشاہت ہر و بحر میں بھیل جائے گی اور جمعی پھرے بادشاہت ال جائے گی۔ ان کے جواب میں اللہ تعالی نے قرمایا اے نبی علیہ السلام! آب الله کی بناه میں آجا عیں معنیٰ دجال کے فتنہ ہے۔''

علامه ابن جرعسقلانی فی محمی فتح الباری جساص ۹۸ می اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس کومستحس قرار دیا ہے اور فرمایا ہے کہ اس تغییر کے مطابق "الناس" مراديبال" وحال مولا\_

ال موقع ير راقم الحروف ك ذائن من مذكوره آيت ك تحت أيك كلته بالتكلف وارد مواب قار كمين كرام كى وليسى كيك بيش خدمت ب-

ندكوره صدر آيت مين زهن وآسان كي تخليق كو "السساس" كي تخليق ي "الحبير" قرار ويأهميا ہے اور حضرت عمران بن حصين رضي الله عندے مروي مسلم شريف

اظلم من افتري على الله كذبا اوقال اوحي الي و لعر يوح اليه شي و من قال سأنزل مثل ما انزل الله [الانعام: ٩٢ و لذاور د في الحديث ذكر الدجالين بصفة الكذب كما في الصحيحين عن ابي هريرة عن النبي عليه لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريبون من ثلاثين كلهم يزعم انه رسول الله اي يفتري عبلني الله الكذب، و يقول انه يوحي التي و لا يوحي اليه شئ، والدجال الاكبر الذي حدث به كل نبي و الذر و اخبر نبينا عليه اعور، هوراس الا فاكين، و الافتراء علمي الله الكذب و ان كان ظهوره اخبرا حتى ظهرت صفة الكذب على جيئه كما اشرقت اتوار ضدق الرسالة على جبين نبينا الضادق المصدوق محمد النبية و ظهرت سمة صدق النبوة على ظهره كالنبية و قد امر اللَّه عزوجل بقتال المة الكفو حيث قال: و قاتلوا المة الكفر ولا ريب ان الدجال الاكبر هو الامام العظيم لجميع المة الكفر فهو احق بالقتال فلذا قدر نزول عيسي بن صريح عليه السلام و ظهور المهدي لقتله وقتال اتباعهم فافهمه والله سبحانه وتعالى اعلم وعلمه اتم واحكم" (أعلق أسح ق ١٠٠٥)

"بندهٔ ضعیف عرض گزار ب کرید بات بھی ابعیداز آیاس نیس ب کرد جال کا ذکراس ارشاد خداوندی کے تحت مندرن ہو "هل انب کرد علی من تنول الشیطین تنول علی کل افاک اثبہ " ای فرن "و من اظلام ممن افتری علی الله الغ

ای لئے تو احادیث میں "دبیالوان" کا ذکرا" گذب"
کی صفت کے ساتھ کیا گیا ہے جنانچ سیحین میں حضرت الوہریہ اپنی اللہ عندے مردی ہے کہ حضور سیٹی آئی نے فرمایا تیامت اس بینی اللہ عندے مردی ہے کہ حضور سیٹی آئی نے فرمایا تیامت اس وقت تن قائم نہ ہوگی جب تک تمیں کے قریب دجال گذاب نہ سیجیج دیجے جانمیں ، ان میں سے ہرا کیک برخم خویش خدا کا پیٹیبر ہوگا بیعنی وہ اللہ پر جبونا افتراء بالدھے گا ، اور کے گا کہ ججھ پردی ہوگی برقی ہوگا اور کے گا کہ ججھ پردی تن ہوگا ہوئی تو ہوگی۔ اور دجال اکبروئی تو ہوگی ہے جس کی تمام انہیا و کرام ملیم السلام نے خبر دی ہے اور ہمارے نبی حضرت محمد سیٹی آئی ہوگی۔ اور دو کانا ہوگا اور ہمارے نبی حضرت محمد سیٹی آئی ہوگی۔ اور دو کانا ہوگا اور ہمارے نبی حضرت محمد سیٹی آئی ہوگی۔ آگاہ کیا ہے کہ وہ کانا ہوگا اور ہمارے نبی حضرت محمد سیٹی آئی ہوگی۔ آگاہ کیا ہوگا اور ہمت کی مضرت محمد سیٹی آئی ہوگی۔ آگاہ کیا ہوگا اور ہمت کو اور کانا ہوگا اور ہمت کی مضرت محمد سیٹی آئی ہوگی۔ آگاہ کیا ہوگا اور ہمت کی مضرت محمد سیٹی آئی ہوگی۔ آگاہ کیا ہوگا اور ہمت کی مضرت محمد سیٹی آئی ہوگی کی ہوگی اور ہمت کی مضرت محمد سیٹی آئی ہوگا اور ہمت کے دور کانا ہوگا اور ہمت کی مضرت میں میں مضرت میں مضرت میں مضرت میں میں مضرت میں میں مضرت میں مضرت میں مضرت میں میں مضرت میں مضرت میں میں مضرت میں مضرت میں مضرت میں مضرت میں مضرت میں میں مضرت میں مضرت میں

وجال کا افترا منلی الله گوافیر میں ظاہر موگا لیکن اس کی چیٹائی پر اس کذب و افترا منلی الله گوافیر میں ظاہر موگا لیکن اس کی چیٹائی پر اس کذب و افترا می علامت (بصورت کافر کلفنے کے) ظاہر مو جائے کی جیسا کے حضور طافیلینے کی جیس مبارک صدق ماراک صدق رسالت کے افوارات سے جمکائی تھی اور پشت مبارک پر بھی میدق نبوت کے افوارات سے جمکائی تھی اور پشت مبارک پر بھی میدق نبوت کے آثار ظاہر ریا کرتے تھے۔

تجراللہ تعالی نے "کفر سے سرفنوں" سے قبال کا بھی تعلم و یا ہے وال کا بھی تعلم و یا ہے وال کا بھی تعلم سے وال کا بھی تعلم سے وقال کروہ اور اس میں سے وقع کے شیم کا شک نبیس کے دجال اکبر تمام ائر کفر کا امام اعظم ہوگا لبغدا اس سے تو بھر بین اولی قبال کا تعلم ہوگا، ای مقصد کے لئے اللہ تعالی نے حضرت نبیٹی علیہ السلام کا نزول اور امام مبدی علیہ السلام کا نزول اور امام مبدی علیہ الرضوان کا تفہور مقدر فرماویا تا کراس کوائی کے بیروکارول اسمیت تقل کردیں۔

قافهم، والله سبحانية وتعالى اعلم، وعلمه اثم وانتكم

(0)

علامه ابن کیٹرٹے اپنی کتاب "السند اید" میں اس موضوع کے آخر میں یہ سوال افعالیا ہے کہ د جال کا ذکر قرآن کریم میں کیوں نمیں کیا گیا؟ اور اس کے جواب میں دو آیتی (جو ہم نے بھی پہلے اور دوسرے قبیر پر ذکر کی ہیں) نقل کی ہیں پھر "الفالت" کا فنوان قائم کر کے تحریر فرماتے ہیں۔

"د جال کا نام کے کر قرآن میں اس کا ذکر اس کی "حقارت" کے چین انظر نہیں کیا گیا کہ وہ الوہیت کا مرق ہوگا حالانکہ اس کا بشر ہونا ہیں اللہ رب العالمین کے جال ، عظمت ، کبریائی اور نقائص ہے منزہ ہوئے کے منافی ہوگا۔ ایس اللہ تعالیٰ کے نزد کیا اس کا منزہ ہوئے کے منافی ہوگا۔ ایس اللہ تعالیٰ کے نزد کیا اور اتنا معاملہ اتنا حقیر اور اتنا مجبوٹا تھا کہ اس کا ذکر ہی نہیں کیا اور اتنا محاملہ اتنا حقیر اور اتنا مجبوٹا تھا کہ اس کا ذکر ہی نہیں کیا اور اتنا وحتی اس کا در تر ہی مناف نے فرایا۔

لیکن انبیا و کرام مینیم السلام نے جناب باری تعالی کے بدا ہے اپنی انبیا و کرام مینیم السلام نے جناب باری تعالی کے بدلے اپنی امتوں کے سامتوں کے سامتوں کے سامتوں کے سامتوں سے ڈرامیا اور ان خلاف عادت اس کے ساتھ موجود گراہ کن فتوں سے ڈرامیا اور ان خلاف عادت امور سے جنبیہ فرمائی جو گراہ کن جول گے۔

حاصل ہے کہ انہا، کرام ملیجم السلام کی خبر پر اکتفا، کرلیا گیا چنانچہ سید ولد آدم، امام الاتقیاء سٹیڈیٹے ہے اس سلسلے کی احادیث تواتر ہے منقول ہیں اور اس کے حقیر مذکر نے کوقر آن کریم میں بعید جلال خداوندی کے ذکر نبیس کیا گیا اور ہرقوم کے تی براس کو بیان کرنے کی ذمہ داری سونپ دی گئی۔

اگر آپ ہے اعتراض کریں کہ قرآن کرتم میں فرمون کا اگر آپ ہے اعتراض کریں کہ قرآن کرتم میں فرمون کا اگر آپ ہے اعتراض کریں کہ قرآن کرتم میں فرمون کا ا

جمی تو ذکر کیا گیا ہے حالا تکہ اس نے دخوی الوہیت کر کے کتنا بوا جورت اور بہتان باندھا تھا چنانچے اس نے بیٹجی کہا تھا کہ بیس شہارا سب سے بڑا رب جول۔ اور یہ بھی کہا تھا کہ اے سروارو! بیس اینے ملاوہ کسی کوتمہارا خدانیس جانیا؟

اس کا جواب ہے ہے کہ فرخون کا معاملہ گزر چکا اس کا جوب کے مراہت واضح ہو چکا اور وجال کا جبوت ہر مؤمن کیا، ہر مقامند سے سامنے واضح ہو چکا اور وجال کا معاملہ آئندو ذمانے ہیں چیش آئے گا اور وہ مستقبل ہیں بندول سے لئے امتحان و آزمائش کا سبب ہے گا لیس قرآن ہیں اس کا ذکر نہ کرنا اس کی فقارت، اور اس کے ذریعے آزمائش ہونے کی وجوٹ اتنا واضح ہے کہ اس ہر تنہیں۔ کرنے یا وجوٹ اتنا واضح ہے کہ اس ہر تنہیں۔ کرنے یا خوف دلانے کی ضرورت ہی محسوس نیس ہوئی۔''

(التعاية في النتن والمفاتم ص ١٣٥)

حافظ ابن جمر عسقل فی "فی فیخ الباری جماس ۹۸ پر بی سوال جواب تحریر فرمایا ہے، فرق صرف اتنا ہے کدامام ابن کثیر فی "فرمون" کی مثال دی ہے اور حافظ صاحب فی "یاجون ماجون" کی ۔ اور ابن کثیر والا جواب انہوں نے اپ شخ امام بلقینی کے حوالے نے قتل کیا ہے۔

اس موقع پرایک سوال ذبن میں امجرتا ہے کہ حافظ ابن کثیر یا امام بلقینی کے جواب کا مثناء سے ہے کہ گوفرعون کا ذکر بھی مقارت کے چیش نظر نہیں کیا جانا جائے تھا لیکن چونکہ اس کے ساتھ جو بچھ ہونا تھا وہ جو چکا اس کئے اس کا تذکرہ کر دیا گیا، جب کہ دوبال کا معاملہ اس کے برتفس ہے اور اس کا فتہ مستقبل میں چیش آئے گا، اس کئے اس کے برتبی کیا جوج کا فتہ مستقبل میں چیش آئے گا، اس کئے اس کا تذکر ونہیں کیا گیا، سوال سے ہے کہ یا جوج ما جوج کا فتہ بھی تو بعد میں بی ظہور پذرے بولا، اس طرح تو اس کا ذکر بھی حقارت سے چیش نظر نہیں کیا جانا جا ہے تھا حالا تکہ قرآن کیا ہے اس کے برتبی میں وہ جگہ یا جوج ما جوج کا تذکرہ کیا گیا ہے ان وہ نول میں فرق کیا ہے ؟

# ﴿ وجال کے متعلق عقیدہ ﴾

وجال كا ظهوراور خرون برت به اس ش كس شك وشبه يا تردد كا كوئى معنى خيس اس لئ كداحاديث سيحداور متواتره باس كا ثبوت پايده محيل الك بختى چكا به قريب قيامت مين "وجال" كا آناه فترو فساد پهيلانا اور بالا فر دخترت مين عليه السلام سي باتحون اين اخيام كو پختيا علم خداوندى مين ازل سه موجود به چناني شخ احر مصطفى اين كتاب "أست الدجال" مين تحرير قرمات بين:

الإلاشك ان الاحاديث المواردة في صفة الدجال و خروجه كثيرة و متنوعة رواها جمع غفير من الصحابة.

وضي الله عنهم ولذا صرح اهل العلم بتواترها و من هؤلاء ابن كشير في تفسيره و الشوكاني والف في هؤلاء ابن كشير في تفسيره و الشوكاني والف في دلك كتاباً "مسماه التوضيح في تواتر ماجاء في المنتظر و المسيح"

و قال الكتائي و قد ذكر غير واحدانها واردة من طرق كثيرة صحيحة عن جماعة من الصحابة و في التوضيح للشوكاني منها مسائة حديث و هي في الصحاح و المعاجم و المسائيد، والتواتر يحصل بدونها فكف بمجموعها؟ في (أس الدجال عن) "اس مين كوئى شك نيين كه دجال كي صفات ادراس ك فروق "اس متعاق واردشده احاديث بهت زياده اورمتنوع بين جن كوسحاب كرام رضوان الدعيم كي أيك بزى جماعت في دوايت كيا ب

شایدای وجہ سے حافظ این گیر نے یا جون ما جون کی مثال کو چینرا ہی تمین بلکہ فرعون کی مثال کو چینرا ہی تمین ہے کہ حافظ این کنٹر نے اس کے آگے جوتتر پر کہ کا جو اس بور خلاصہ اس کا بیر ہے کہ بعض اوقات کسی چیز کا ذکر اس لئے بھی نہیں کیا جاتا کہ وہ بہت واضح ہوتی ہے جیسے حضور سٹینائیلئر نے اپنے مرض الوفات میں کیا جاتا کہ وہ بہت واضح ہوتی ہے جیسے حضور سٹینائیلئر نے اپنے مرض الوفات میں ایک مرجہ حضرت صدیق آ کبر رضی اللہ عنہ کے لئے خلافت نامہ لکھنے کا ادا وہ فرمایا بھی مرب کہ کہ کر اس اداوے کو ترک فرما دیا کہ اللہ اور موشین ابو بکر کے علاوہ کسی کو پیند ہی جیسے بیسے کہ کہ کر اس اداوے کو ترک فرما دیا کہ اللہ اور مذموم السودت ہونا اتنا واضح تھا کہ قرآن جائے گا۔ ای طرح وجود گی بیس کی وجود ہی کہ جس مؤمن بنایا ہو ہے گا۔ ای طرح وجود گی بیس اس کے ذکر کرنے کی ضرورت ہی بیش نیس آئی۔ یہی وجہ تو ہے کہ جس مؤمن کو وجال قل کرنے کے بعد زندہ کر سے گا، گیر دوبارہ اس کو مارنا جا ہے گا تو قاور نہ ہو کو وجال قل کرنے کے بعد زندہ کرے گا کہ بخد التیرے بارے بیس میری بسیرے بیس اور سے گا وال ایک سیری بسیرے بیس اور سے کہ تا ہوا ہے کہ بی وجود کی اس وقت اس کا جواب ہے جس کی رسول اللہ سٹینائیلم نے جمیس فیر دی جسیرے بیس اور سافہ والے کہ تو وہ کی کا ناکھ اب ہو جس کی رسول اللہ سٹینائیلم نے جمیس فیر دی جسی خبر دی تھی۔

ب، جن من سے ابن کیر جمی جن (انبول نے) اپنی آفیر میں (انبول نے) اور شوکائی جن نے اس میں ایک میں ہے جس کا نام انبول نے رکھا ہے الک میں ہے جس کا نام انبول نے رکھا ہے "النوضیح فی تو اتر ما جاء فی المنتظر و المسیح"

ند سرف یہ کدا حادیث و جال تواتر کی حد تک جنی جی اس لئے خروج و جال کواپے عقیدے کی فہرست میں شامل کر لیا جائے بلکہ اس پر علاء امت کا اجماع بھی موجود ہے، چنا نیج خاتم المحد شین محضرت مولانا محمداور لیس کا ند حلوی تحریر فریاتے ہیں۔ "قیامت کی علامات کبری میں ہے ووسری علامت "مخروج و جال" ہے جواحادیث متواتر واور اجماع امت سے ثابت ہے "۔ وجال" ہے جواحادیث متواتر واور اجماع امت سے ثابت ہے "۔

خرون وجال علامات قیامت میں سے بذات خود ایک اہم علامت اور دوسری علامت اور دوسری علامت کی تعلیم علامت اور دوسری علامت کی تعلیم کی ایم علامت کی ایم نے تحریم فرمایا ہے کہ این اولا و اور اہل خانہ کو اس کے فتند کے بار سے میں بتاتے رہنا جا ہے جن نی تاتے رہنا جا ہے جن نی تاتی ملامہ سفار بی تحریر فرماتے ہیں:

وينبغى لكل عبالع ولا سيما في زماننا هذا الذي عمت فيه الفنن، و كثرت فيه المسحن، و اندرست فيه معالم

السنن، و صارت فيه السنة كالبدعة، والبدعة شرعا يتبع ولا حول ولاقوة الا بالله ان يشيع حديثه و يكثر عبره في الناس ﴾

(ادائ الافرار الهمية ١٠١٠) الد بال الد بال المراك الد بال من الد بال من الد بال من المراك ال

ہے اور شد تعارض '' (اشراط السائے میں ۴۴۰) امام این ماجہ نے اپنی کتاب سنن ایمن ماجہ میں وجال سے متعلق مصرت ابوامامہ با بلخا کی ایک طویل روایت نقل کرنے کے بعد تحریر فرمایا ہے:

﴿قَالَ ابو عبدالله سمعت ابا الحسن الطنافسي يقول سمعت عبد الرحمان المحاربي يقول ينبغي ان يدفع هدا المحديث الي المسؤدب حتى يعلمه الصيان في المكتب ﴾ (اسن المن بحدرة المدين عند) الكتب ﴾ (اسن المن بحدرة المدين عند) الكتب أو راسن المن بحد فرمات بي كرش في ابوالحن الطنافس أو يركم بعد بوائة بوائد بالكريم في الماران ما بحد فرمات بي الرش ما رئي الطنافس وريم بي المنافس الطنافس من المنافس المنافس الطنافس من المنافس الطنافس من المنافس الطنافس الطنافس من المنافس الطنافس الطنافس من المنافس المنافس الطنافس الطنافس المنافس المناف

اعاديث عوارين ١٠٠ (آپ كسال امان كال تاس ١٨٠٠)

ودجال ہے متعلق احادیث مبارکہ کے راوی سحابہ کرام ا

یونکہ ہر دموی کی کوئی نہ کوئی ولیل ہوتی ہے اور دموی بااولیل مسمور کا نمیں ہوتا اس لئے سلور بالا میں جو دموی کیا گیا ہے کہ وجال سے متعلق روایات تواہر کی حد تک مختی دوئی ہیں، میہاں ان روایات کا ایک مختصر سما جائزہ ویش کیا جا رہا ہے۔ تفصیلات منقریب آب بلا دیکے فرما تعمیں گے۔

|                                                                      |                                      | - L   |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------|
| حواله جات                                                            | نام محالي رضى الشعنه                 | أبراك |
| زندی ۱۳۶۷ مای پایس ۱۳۵۷ میشد احد -<br>ما کم                          | حضرت ابو بكرصد يق رضى الشاعند        | 1     |
| משלקיוניים ואנוצנ מדיים לגלט<br>דייויי                               | هضرت محمر فاروق رمنني القدعنه        | r     |
| مندالده وفقد الدردص ٢٢٨                                              | خعفرت على دمشى القدعن                | j.    |
| یناری، ۲۲ ۲۵ منداحر،الاِلحَلی، پزار                                  | حضرت سعد بن الي وقاص رمنني الله عند  | P.    |
| FFFF & STATE ON STORY                                                | حضرت الوجيده بن الجراح رضى الشرعنه   | ٥     |
| منداحه، مجمع الزوائد مسلم 2000                                       | حضرت الي بن كعب رضى الشاعث           | 9     |
| مسلم به ۲۸۱ که این مایه ۲۰۸۱                                         | حضرت مبدالله بان مسعود رمنی الله عنه | 4     |
| بخاری ۲۵۲۱ مسلم ۲۵۲۵. الدوالاد<br>۲۲۲۳، ترندی ۲۲۲۳، نسانی ۲۵۵۵، مؤطا | مضرت ابو جريره رضى الله عنه          | ٨     |
| 49AU-LIL                                                             |                                      |       |
| بخاری ۱۸۸۴_مسلم ۱۳۵۵_مشد احمد<br>ما کم_مسنف هیدالرزاق۲۰۸۲۳           | معترت ايوسعيد خدري رضى الله عنه      | 9     |

يرمديث علمائي"

ان تمام حوالہ جات ہے ہیات تو تھل کر سامنے آگئی کہ وجال سے متعلق وارد شدہ واحادیث تو اُن کی حد تک مجھی ہوئی ہیں۔ ان کا انکار یا تاویل کرنا جائز خبیل۔ الل سنت والجہاعت کے مسلم عقائد اور اجہا تی طور پر اس کا شوت ہے اور اس کی اتی انہیت ہے کہ بچوں تک کو اس کے فقے ہے آگاہ اور خبر دار کرنا ضروری اور استاؤ کے فرائعنی مصبی میں شامل ہے۔

مناسب معلوم ہوتا ہے کہ بیبان امام قرطبی کی کتاب التذکرہ" سے بھی خردج وجال مع متعلق ابل سنت والجماعت كاعقيد وقل كرديا جائے فرماتے بين: ﴿الايسمان بالدجال و خروجه حق، و هذا مذهب اهل السنة وعامة اهل الفقه و الحديث خلافا لمن انكر امره من الخوارج و بعض المعتزلة ﴾ (الأراري الدين) " وجال اور اس کے خروج تیرائیان لا نا برخق ہے اور یکی اٹل سنت و الجماعت ، اور اکثر فقها ، ومحدثین گاند بهب ہے بخلاف خوارج اوربعض معتزلہ کے ، کہ وہ اس کے منکر ہیں۔'' علام تنفي الني مشهور كماب عقائد نسفيه مي تحرير فرمات مين-" حضور ملفي إليه في قيامت كي جو علامات وكر فرماكي جي مشلا خروج د جال ، دابة الإرض ، يا جوج ما جوج ، آسان سے حضرت ميسى عليه السلام كا نزول ، سورج كا مغرب عظاوع مونا سوسيتمام يري يرق يل " (شرع معا كرنسيس مد) معترت مولانامحمر بوسف الدهيانوي تحرير فرمات ين

" دجال کے بارے بیں ایک دونییں، بہت ی احادیث بیں ادریہ عقیدہ امت میں بمیشہ ہے متواتر جلا آیا ہے۔ بہت سے اکابرامت نے اس کی تصریح کی ہے کہ خروج دجال اور زول جیسی علیدالسلام کی

|     | 101-5                            | 100 0 d at 2                                   |
|-----|----------------------------------|------------------------------------------------|
| 87  | مضرت اساء بنت يزيدر شي الشاعشها  | التذكروش ١٠٥٠ مند احمد بحمع الزوائد بحوال      |
|     |                                  | النحاية ض ٥٠١_ مصنف فبدالرزاق ٢٠٨٢١            |
| 11  | حضرت ام شريك رضى الله عنها       | 2495                                           |
| r,  | حضرت الوالدرواء رمنى الثدعت      | المسلم ١٨٨٣ . الإولاقو ٢٨٨٧ ، تريدي ٢٨٨٩       |
| ,   | الفرت منيزرض الأون               | منداحد بطبراني بمجنع الزوائد بحواله النحابية س |
|     |                                  | qr                                             |
| 72  | معترت الوبكره رضى الله عنه       | بخاري ١٨٤٩، ترندي ٢٢٢٨، أصحب                   |
|     |                                  | العيدالرزاق ٢٠٨٢٢                              |
| 12  | حضرت اليوذر ففاري رمني الندعنه   | المسيح الدجال للطحيطا وي ص ٢٥ بحواليه سند      |
| r   | حضرت نواس بن سمعان رمنی الله منه | مسلم ۲۲۳، ابوداؤو ۴۴۴ ، ترندي ۱۲۴۰             |
|     |                                  | ابن باد ه عدم ـ                                |
| r   | معفرت نافع بن منه دمني الله عنه  | مسلم ۲۸ ۱۹۵ این ماجه ۱۳۰                       |
| 1"  | معفرت بحمع بن جاريه رضى الشدعنه  | ترقدي ٢٠٨٢٥، مصنف عبدالرزاق ٢٠٨٢٥              |
| 1-1 | حفزت فاطمه بنت قيس رمني القدعنيا | مسلم ٢٨٦٤، ايوداؤد ١٢٦٥، ترتدي                 |
|     |                                  | ابن لدِم ٢٠٠٢ ابن لدِم ٢٠٠٢                    |
| rr  | حطرت ابوامامه بإبلى رمنى الشدعشه | اعن الجرع عدم _ العرا كر ٢٣٢٢                  |
| P   | حضرت تحيم داري رضي الشاعند       | ملم ۲۸۹۷، اليواؤد ۱۳۲۳، وقد                    |
|     |                                  | الماراين اجاعه                                 |
| 12  | معفرت سمرة بن جندب رضي الشدعة    | مند احده ابن حیانه حاکم بحواله انتحایة حر      |
|     |                                  | 91*                                            |

| je  | هنترت الس بن ما لك رشي الله عنه     | يخاري ١٨٨١، مسلم ٦٣ ٣ عه والودا ؤو ٢ ١٣٠١،    |
|-----|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
|     |                                     | النائي ٢٢٠٠٩. لال ١٥٣٩٤، ابن اب               |
|     |                                     | 7.07                                          |
| 11  | معفرت معاذ بين جبل رشي الشدعند      | اليوا أو ١٩٣٨م تريد كل ١٩٢٢م المان باخر ١٩٠٥م |
| IF  | عشرت عبدالله بين مررشي الفه عنهما   | يخارى وسرمهم المسلم الهسائد الإداؤد ٢٠٢٥،     |
|     |                                     | ترندي د ٢٢٣٥، مؤلما ما لك ص ١٤عه مصنف         |
|     |                                     | عبدالرزاق ٢٠٨٢٠                               |
| iF  | حضرت عائشة رمنى الشاعنيا            | يناري ١٣٤٨، سلم ١٣٢٣، نسائي ٢١٥١١،            |
|     |                                     | این اچ ۲۸۳۸                                   |
| 11- | حضرت ام سلمه رضى الله عنها          | طبراتي بحواله النحابية صوااا                  |
| 10  | حضرت حصدرضي الله عنها               | 409                                           |
| 1 1 | معفرت عبادة بن الصامت يضى الشاعة    | الوداؤد ۲۳۳۰                                  |
| 14  | حضرت مغيره بن شعيه رمنى الله عنه    | بخارى ١٢٢ع مسلم ١٤٥٨ع ١١١٥ اين ماي ٢٥٥٣       |
| IA  | معفرت مذيف بن اليمان رمني الشدعند   | بخارى ١٤٠٠، مسلم ٢٦٦٨، اليواقة                |
|     |                                     | ۲۰۰۷ این باید اشده                            |
| 14  | معفرت محران بن مصين رضى الله عند    | اليوداؤو واستناح متداحمة                      |
| Fe  | مضرت حذيف بن اصيد رمني القدعنه      | مسلم . ١٨٥٥ الوداؤد المعهم ابن لمج            |
|     |                                     | riarisa7_r-00                                 |
| PI  | حضرت عبدالله بن عباس رضي الله عنهما | مسلم ۱۳۳۳، ثنائی ۱۵۵، این باید ۲۸۳۰           |
|     |                                     | منداه                                         |
| FP' | حصرت عبدالقد بن عمرورشي الفدعنهما   | مسلم ١٨٣٤، نسائي ٥٣٩٢                         |

يجدوبال قرآن وصيك كي روثني عن

| -   |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 07  | معترت البدالله مان مغفل دشي الله عند    | المام ترنديّ في مصرت الدجيده بن الجراحُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     |                                         | كاردايت (٢٢٢٣) تقل كرك الناكا حوالد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     |                                         | "وفي الباب من معلل"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     |                                         | ے دیا ہے۔ علامات قیامت می ۸۴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| or  | حضرت ايو برز واسلى رمنني الله عنه       | المام ترغدي في مجل عن جاريد كي روايت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     |                                         | (۲۲۲۳) فقل كر ك ان كا حاله"و في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     |                                         | الباب من الله مرزة" = ديا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     |                                         | =====                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 35  | حضرت كيمان رضى الثدعنه                  | المام ترخدي في مجمع بن جاريد كى روايت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     |                                         | (rrmr) الل كرك ان كا حواله"و في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     |                                         | الباب من كيمان عديا ب-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 00  | عن رجل من السحابة                       | ملم ثریف۔ ۲۵۹۱۔ معنف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     |                                         | عبدالرزاق ۲۰۸۴۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 27  | معفرت عبدالله بمناطخم رضي الله عنه      | النحابية لابن كثير ١٣٩ _ بحواله طبراني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 24  | معزت اساه بنت اني بكر رضي الله عنها     | بخاری شرایف ۱۰۵۳ مسلم شریف ۲۱۰۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| DA. | معفرت زيد بن ثابت رضي الله عنه          | مسلم شریف ۱۳۱۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 04  | حضرت عبيد بن عمير رضى الشدعنه           | المتناص ٢٠٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 10  | معترت مبدانله بن حواله رمني الله عنه    | منداحه ۱۰۸/۲۹/۵- عام ۱۰۸/۲۰۱۰النة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | الا بن الي عاصم عدال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     |                                         | المراق و الم |

قار مین کرام! آپ و مکیور ہے ہیں کہ اس طویل فہرست میں کتنے جلیل القدر محلب كرام بليجم الرضوان كاسائ كرافي آئے بين اور بياتو راقم الحروف كى مختصرى علمى تعلدامنی کا شوت ہے ورند تلاش اورجہتج سے نجائے مزید کننے سحابہ کرام رضی الله عنهم کا

|           |                                      | Branch Comments                           |
|-----------|--------------------------------------|-------------------------------------------|
| E 1       | حضرت جايريان فبدالله وشي الله عل     | يخارى 2000ء مسلم ٢٥٦٥، ايودا ودا وا       |
| 14        | حضرت حشام من عامروشي الشاعند         | مسلم ١٩٥٥ عديق معنف عبدالرزاق ٢٠٨٥٨       |
| PA        | حضرت رافع عن خديج رضي الفدون         | طبرانی بحاله اتحایة ص۱۱۳                  |
| Fi        | معترت عنيان بن الي العاص رمني الشدعن | متداحه الجح الزوائد                       |
| /h.       | معفرت مبدالله بان بسررضي الله عن     | اليوا ور ۲۹۹ ، اين يج ۱۹۳۰                |
| m         | حضرت سلمه بان اكونَّ رضى الله عن     | طبراني بجنع الزوائد بحواله النحاية من ١٢٠ |
| P. P.     | حضرت بجن بن اور رباً ومنى الله عنه   | منداهمه بحث الزوائد بحواله انتحابة ص ١٢٠  |
| rr        | معزت تحيك بن صريم دشي القدعة         | مئد بزار بحاله انعابية ح ١٣٧              |
| lala      | هنزت جايرين عمره رضى الشاعقة         | این پاچ ۱۳۰۹                              |
| ra        | هنشرت الومسعود ربنسي الغدعند         | يخاري ١٣٠٥مملم اعتابه الجودا ور١٥٥٥       |
| 179       | حضرت محروبان محوف رضي الشدعنة        | این ماجید ۱۳۰۹۳                           |
| 172       | حضرت ابوداكل رضى النسعند             | المستح الدجال للطحظادي ص ٣١ بحواله مند    |
|           |                                      | اجمد الختن من ٢٢٦                         |
| M         | حضرت عمير عن حاني رضى الشدعف         | الشن من ٢١١٠ من الالباني-                 |
| 179       | حفرت صعب بن جثامه رضى التدعن         | المح الدجال و زول ميسي بن مريم عن م       |
|           |                                      | بحواله متداجي م/اع                        |
| <u></u> = | محرت فلتنان بن عاصم رضى الشدعن       | 012 Je J DI                               |
| ٥١        | حضرت اسامه بن زيد رضي الشافتهما      | الم ترقدي في صرت الس كي دوايت             |
|           |                                      | ( rrrr ) نقل كرك ان كاحواله" وفي الباب    |
|           |                                      | المامة النامة النامة                      |

تدويال قرآن وهديث كي روكي على

چنانچیدوه کی بھی شخص کوئن کرنے پر قادر ند ہو سے کا اور اس سے امر کو باطل کریں سے اور حضرت عینی علیہ السلام اس کوئن کر دیں سے یا

اس میں بعض خوارج بمعتزلداور جمیہ نے اختلاف بھی کیا ہے اور وجود وجال کا انگار کیا ہے اور سیجے احادیث کو روکر دیا ہے (جو کہ ظاہر ہے کہ خلط ہے)۔ مراجع الدجال للطبطاوی س

# (٢) امام قرطبي رحمدالله كي رائے

ا مام قرطبی اپنی کتاب ''التذکرہ فی احوال الموتی وامور الآخرۃ'' عیں''فصل'' سے عنوان کے قتیے تحریر فرماتے ہیں۔

"و جال اور اس کے خروج پر ایمان لانا برقق ہے اور میں اہل سنت و الجماعت اور آکٹر فقیاء و محدثین کا ندہب ہے، بخلاف ان خوارج اور بعض معتزلہ کے جنہوں نے اس کے وجود کا انکار کیا ہے (الح)۔" (اندکر بس ۵۵۲)

# (٣) امام ابن كثير رحمه الله كى رائے

امام این کثیر نے دجال ہے متعلق مردی احادیث کا ایک بہت بڑا ذخیرہ جمع کرنے کے بحد تحریر فرمایا ہے۔

" دجال بن آدمی میں کا ایک شخص جوگا جس کو اللہ تعالی نے آخر زمانے میں اپنے بندوں کے امتحان کے لئے بیدا کیا ہے اس کے ذریعے بہت سے لوگ ممراہ ہو جا تمیں سے اور بہت سے راہ راست پر آجا تمیں سے اور ممراہ ہونے والے فائق ہی جوں عم اس فبرست میں اضافہ کر سے گا اس لئے بیک قلم و بیک لفظ ان تمام روایات کومن محرزت بینی بر کذب اور حیالی کہانیاں قرار ویٹا شاید سی بھی مقطند سے نزویک سیج اور انساف شدہ و بالخصوص جب کہ بخاری اور مسلم جیسے نقاد فین محدثین نے ان احادیث کو اپنی سختان میں جگہ دے دی تو ہما دے گئے ان کی تحقیق ہی ازبس ہے۔

آج کل کیجے او گوں کا یہ کہنا ہے کہ بخاری شریف میں اس موضوع کی روایات وکر نہیں کی گئیں۔ خلا ہر ہے کہ سے بات سیجے نہیں اور گذشتہ صفحات میں متعدوصحابہ کرام وضی اللہ عنہم کی ان روایات کا حوالہ گذر چکا ہے جن کی تخریخ امام بخاری نے فرمائی سے۔

# ﴿ اقوال وآراءِ علماء كرام ﴾

حضرات سحابہ کرام علیم الرضوان کی جماعت کے بعد "انسا بحضی الله من عبادہ العلمؤا" کی صفت ہے متصف کچھ علما مرام کی آرا مجمی ملاحظہ فرماتے جا کیں عبادہ العلمؤا" کی صفت ہے متصف کچھ علما مرام کی آرا مجمی ملاحظہ فرماتے جا کیں تاکہ یہ بہلوہجی تشدندرہ جائے۔

### (١) قاضى عياض رحمه الله كى رائے

اعادیث دجال کوفتل کرنے سے بعد آپ تحریفر ماتے ہیں:
"ان اعادیث میں دجال کے پائے جانے کی خبر سی جونے میں اہل سنت سے لئے جت موجود ہادر سے کہ دہ آیک معین شخص ہوگا جس کے ذریعے اللہ است سے لئے جت موجود ہادر سے کہ دہ آیک معین شخص ہوگا جس کے ذریعے اللہ اپنے بندوں کا امتحان لے گا۔ اور اس کو پچھ چیز وں پر قدرت بھی دے گا جیسے اپنے ہی قبل کئے ہوئے کو زندہ کرنا، مر مبزی، شہروں، جنت اور جبنم کا ظہور اور زمین کے خزانوں کا اس کے چیچے چینے ویانا و فیرہ سادر سے سب پچھ اللہ تعالی کی مرضی اور مشیت سے ہوگا، پھر اللہ تعالی ک

المعاجم، و المسانيد، والتواتر يحصل بدونها فكيف

"متعدد علماء كرام نے ذكر كيا بك سلماء دجال كى احاديث سحاب و کرام رضی الله عنیم کی ایک جماعت سے سیج سندول کے ساتحد کثرت سے مروی میں چنانچیشوکانی کی توضیح میں اس ملسلے کی سوصديثين ورج بين جوسحاح، معاجم اورمسانيد كے حوالے سے كى محقی جیں اتواتر تو اس ہے کم جی جی جو جاتا ہے اس سے کیوں نہ

### (۷) حضرت مولانا محمد پوسف لدهیانوی کی رائے

آب ائي شهرة آفاق كتاب" آپ كے مسائل اور ان كاهل" مي أيك سوال というとうとうないとり

" د جال کے بارے شما ایک دولیس ، بہت می احادیث ہیں اور سے عقیدہ امت میں ہیشہ سے متواتر چلا آیا ہے۔ بہت سے اکابر امت نے اس کی تصریح کی ہے کہ خروج وجال اور تزول میسی علیہ السلام كي احاديث مؤاتر بين

(آپ كے سائل اور ان كامل ن اس ١٨٠)

#### (٨) حضرت مولانا محم منظور نعماتی کی رائے

آب الي مشهور كماب" معارف الحديث مي تحريفر مات إن-"حدیث کے ذخیرے میں مختف سحابہ کرام رضی الله عنیم سے و جال ہے متعلق آئی حدیثیں مروی ہیں جن سے مجموعی طور پر سے بات قطعی اور نقیمی طور پرمعلوم ہو جاتی ہے کے رسول الله منتی الیکم نے

مينا "\_ (التحاية بحقق الوقد اشرف بن عبد المقعود ص ١٥٠١)

### (۴) سنتخ بوسف بن عبدالله الوابل كي رائے

احادیث دجال كونقل كرنے كے بعد آپ تحري فرمايا ب: المحكزشة مفات مين ذكركي كل احاديث آخرز مائ عي خروج وجال کے تواتر پر دلالت کرتی میں نیزید کدوہ هین ایک مخص ہوگا (كوئى خيالى اور فرضى ند موكا) الله تعالى اين مشيت عيد مطابق ير يو يو ي خوارق ال كوعطا فرما كي كي " (الراط الناح س ٢١٥)

#### (۵) امام طحاوی رحمه الله کاعقبیره

امام طحاوی و عقیدة طحاویه می تحریر فرماتے ہیں۔ ﴿ وَ نَوْمَنَ بِا شِراطِ الساعة: مِن خروجِ الدجال، و نزول عيسى ابن مريم عليه السلام. من السماء الع) (شرح العقيدة المحاوية البن العز ١٩٥٠)

"اور جم علامات قیامت پرائمان رکھتے ہیں مثناً خروج وجال اور آسان سے نزول میٹی علیہ انسلام و فیرو''

# (٢) امام ابوجعفرالكتاني رحمه الله كي تحقيق

آب الي كتاب "نظم المتناثر في الحديث التواتر" ص ٢٢٨ يرتخرير فرمات

﴿ وقد ذكر غير واحدانها واردة من طرق كثيرة صحيحة عن جماعة من الصحابة و في التوضيح للشوكاني منها مائة حديث، و هي في الصحاح، و

|                                                        |               | 36.3 |
|--------------------------------------------------------|---------------|------|
| الم مسلم في "وجال" برايك خاص باب بحى بالدها ب          | أمسلم شريف    | -    |
| اور پوری مسلم شریف میں افظ و جال ۲۵ مرتبه آیا ہے۔      |               |      |
| المام الوداؤة في "د جال" يرايك خاص باب بحى باعدها      | الوراكو       | 1-   |
| ہے اور اور اور اور شریف میں لفظ دجال ۲۹ مرتب آیا       |               |      |
| <del></del>                                            |               |      |
| امام ترمدي في "وجال" يراكك خاص باب باندها ب            | جامع ترندى    | P    |
| اور بوری جامع تر ندی میں لفظ دجال ۲۸ مرتبہ آیا ہے۔     |               |      |
| امام نسافی فی چند روایات بی افعال فرمانی میں اور بوری  | سنن نساتی     | ٥    |
| نبائی میں لفظ دجال ۲۳ مرتبہ آیا ہے۔                    |               |      |
| امام ابن ماجد في بهي روايات كثيره اور طويله نقل قرمائي | سنهن ابن ملجه | 4    |
| میں اور بوری سنن ابن ملجه میں لفظ دجال ۱۸ مرتبه آیا    |               |      |
|                                                        |               |      |
| امام احمد بن عبل في الى مندمين بي شار روايات تقل       | منداحد        | 4    |
| فرمالی بیں جن میں سے بعض ضعیف بھی ہیں اور بوری         |               |      |
| منداحمه میں لفظ دجال ۲۰۱م تبه آیا ہے۔                  |               |      |
| امام مالک نے صرف دو تین روایتی نقل فرمائی ہیں اور      | مؤطامالك      | ٨    |
| اوري مؤطاش لفظ دجال ٥ مرتبه آيا ہے۔                    |               |      |
| امام حاكمة في بشار روايات تقل كى بين تاجم ان مين       | 46            | 9    |
| مجى يعض ضعيف جين -                                     |               |      |
| امام ابو یعلیٰ نے بھی ایک ذخیرہ جمع فرمایا ہے۔         | الويعلى       | 10   |
| امام بزارٌ نے بھی ایک ذخیرہ جمع فرمایا ہے۔             | 11%           | 11   |
| امام طبرانی نے بھی ایک و خیرہ جمع فرمایا ہے۔           | طبراني        | IF   |
|                                                        |               | -    |

قیامت کے قریب د جال کے ظہور کی اطلاع دی ہے اور بید کہ اس کا قت بندگان خدا کے لئے عظیم ترین اور شدید ترین فقت ہوگا۔'' (معارف الدیث ن میں میں ۱۳۹

# ﴿ " وجال " كموضوع يركهي جانے والى كتابيں ﴾

یوں تو ''علامات قیامت' پر بے شار کتا بیں لکھی گئی ہیں جن میں دجال کا تذکرہ ہونا ایک بدیجی اور ظاہری بات ہے لیکن جن کتابوں میں خاص طور پراس موضوع کوچھیڑا گیا ہے ان کو دوحصوں پرتقبیم کیا جا سکتا ہے۔

(۱) وه كمنايس جوصرف دجال كي عنوان يركاهي كنيس-

(۲) وہ کمایس جن میں دجال کا خاطر خواہ ذکر موجود ہے۔

اول الذكر صے من ورج ذیل كتابول كے نام آتے ہيں۔

| وارالفضيلة قابره   | احمد مصطفیٰ قامم   | المسيح الدجال و الاحداث        | 1 |
|--------------------|--------------------|--------------------------------|---|
|                    | الطبطاوي           | المثيرة لنهاية العالم          |   |
| مكتبة القرآن قاهره | عيداللطيف عاشور    | المسيخ الدجال حقيقة لاخيال     | ۲ |
| مكتبة الصفا قاحره  | بخفيق خالد بن محمه | المسيح الدجال و نزول عيسي      | - |
|                    | بن عثان            | بن مريم عليه السلام            |   |
| مكتبة المنقاهره    | بتقيق الوحمه اشرف  | المسيح الدجال منبع الكفر و     | P |
|                    |                    | الضلال و ينبوع الفتن و الاوجال |   |

اور ٹائی الذکر حصے میں ورج ویل کتابوں کے نام آتے ہیں۔

| امام بخاري في "وجال" براكب خاص باب بهى باعدها    | بخارى شرايف | 1 |
|--------------------------------------------------|-------------|---|
| ہے اور بوری بخاری شریف میں اہ مرتبد لفظ وجال آیا |             |   |
| - <u>e</u>                                       |             |   |

# باب دوم

وجال ایخ ذاتی تشخص کے آئینہ میں

د جال کا حلیداور عادات ،اس کی پیشانی پرک ،ف،رلکھا ہونا ،خوارق (خلاف عادت اور جیرت انگیز کارناہے) د جال کے بیرو کار،مقام و وقت خروج ۔ د جال کے طواف کرنے کا مطلب اور مفہوم

#### مُتَدُومِ إِلَ قَرْ آنِ وَحَدِيثِ كَلَ رَوْتِي عِن

| IF | مجمع الزوائد       | امام يشمَّيٰ نے بھی ایک و خروجع فرمایا ہے۔              |
|----|--------------------|---------------------------------------------------------|
| 10 | ابن حيان           | امام این حیان نے بھی ایک ذخیرہ جمع فرمایا ہے۔           |
| ۱۵ | وارى               | المام داری نے ایک دو صدیثیں ای ذکر کی بیں اور اوری      |
|    |                    | دارى مي لفظ د جال صرف ٣ مرتبه آيا ٢-                    |
| 14 | التذكرة في الوال   | امام قرطبی نے اپنی کتاب میں اس موضوع پر کھل کر بحث      |
|    | الموتى وامورالآخرة | کی ہے جوالگ ہے جیب بھی جی ہے۔                           |
| 14 | الفتن              | امام بخاری کے شخ تعیم بن سادے براتفصیلی موادجع کر       |
|    |                    | ويا ب كوكداس مي بعض موضوع تك روايات بحى ين-             |
| 14 | النحابي في الفتن و | امام ابن کیڑ نے امام قرطبی سے زیادہ تفصیلی مواد جمع کیا |
|    | الملاهم            | ے جوالگ سے چیپ بھی چکا ہے۔                              |
| 14 | اشراط الساعة       | شخ بیسٹ الوائل کا ایک شخفیقی مقالہ ہے۔                  |
| 19 | الاثاعة لاشراط     | سيد برزني نے اپنے خاص اعداز ميں اس كوجع كيا ہے۔         |
|    | الباعة             |                                                         |
| f. | عقدالدرر           | شخ یوسف مقدی شافی نے بھی اچھا خاصا مواد جمع کیا         |
|    |                    |                                                         |
| ۲۱ | عقائدالاسلام       | حضرت کا ندهلوی نے دوسفول میں کتب حدیث کا                |
|    |                    | خلاصه نکال کرد که ویا ہے۔                               |
| rr | طلامات قيامت اور   | مولانا رفع عنانی صاحب مظلم نے تابل فقدر کاوش اور        |
|    | نزول تح وغيره      | اچی محقق کی ہے۔                                         |

01

# ﴿ وجال اینے ذاتی تشخص کے آئینہ میں ﴾

برانسان کی شخصیت کا تعارف اس سے نام ونسب، سیرت و کردار، اخلاق اور علیہ ہے ہوتا ہے لیکن سے جمیب بات ہے کہ دجال کے تعارف کے لئے اس کے نسب علیہ ہے ، وتا ہے لیکن سے جمیب بات ہے کہ دجال سے تعارف کے لئے اس کے نسب نامے ہے وزیادہ اس کے کارنامے شہرت کے حامل جیں۔ دوایات بھی دجال کے نام ہے خامیش جیں البتہ اس کے کارنامے شعرت کے حامل جی حقاق کی پی ختمری روشنی ان دوایات سے خامیش جی دجان جی دوبال کے ماں باپ کا حال نم کورہے۔

چنانچ دعفرت الوبکرہ رضی اللہ عندے مردی ہے کہ حضور سانج لائیے نے ارشاد
فرمایا د جال کے ماں باپ تمیں سال تک اس حال میں رہیں گے کہ ان کی کوئی اولا د نہ
ہوگی تمیں سال بعدان کے میہاں آیک بچہ پیدا ہوگا جو بھینگا ہوگا ، انتہائی ضرر رسال اور
قبیل المنفعة ، اس کی آئیسیں تو سوئیں گی لیکن اس کا دل نہیں سوئے گا۔

پیر حضور سافیلائی نے ہمارے سامنے اس کے والدین کا حلیہ بیان کرتے ہوئے فرمایا، اس کے باپ کا قد انہائی لمبا ہوگا، جیر بریا بدان ہوگا، اور اس کی ناک کویا علیہ اس کے باپ کا قد انہائی لمبا ہوگا، جیر بریا بدان ہوگا، اور اس کی ناک کویا علی چوٹی ہوگی اور اس کی ماں جہت گوشت والی اور بری بری جیاتیوں والی بوگ ۔ الح ( زنری ٹریف ہوگا)

اس روایت کے اصل الفاظ آپ انشاء اللہ بابہ جشم میں حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عند کی حدیث کے حدیث کا حلیہ بھی کتب احادیث میں مروی ہے کو کہ صحابہ و کرام مینیم الرضوان نے اس کو ''ابن صیاد'' پر بھی چہال کیا لیکن ہم ابھی اس بحث کو چھیٹر نے بغیر اتنی بات کہنے پر اکتفا کریں گے کہ وجال اور اس کے والدین کا نام کتب حدیث سے معلوم نہیں ہوتا البتہ اس کا اور اس کے والدین کا حلیہ ضرور ماتا ہے، اگر چہ علامہ انور شاہ مساحب نے فیض الباری ج مهم ۲۹۹ پر حنی کے حوالہ سے وجال اکبر کا نام صافن بن

ق بلہ آپ کا مقصد میہ ظاہر کرنا ہوگا کہ بین نے اس کو کٹرت سے میہ بات کی تھی اسی طرح اس حدیث میں بھی تعمیں کا عدد مراونیس بلکہ کثیر اقعداد مراد ہے۔

اس کی تا نید حضرت انس رضی الله عند کی اس روایت ہے جمی ہوتی ہے جو ابن اس کے تابید حضرت انس رفعی الله عند کی اس روایت ہے جو ابن اس کے توال اکبڑا کے اپنے کے حضور ملٹی آئی نے فرمایا" وجال اکبڑا کے خروج ہوگا"۔ (اس الدجال میں ۲۵) خروج ہوگا"۔ (اس الدجال میں ۲۵)

ببرحال! بات دور ذکل کئی، عرض بیر کرد با تفاک بعض او قات اصل نام پر مرفی ام غالب آجاتا ہے، د جال بھی ایک لقب ہے جس سے آخر زمانے میں آنے والا فخض ملقب بوگا اس کی کیا وجہ بوگی؟ علماء کرام نے متعدد وجو ہات تحریر فرمائی ہیں، اکثر معزات نے ایک بی جیسی وی وجو ہات تکھی ہیں جن کا اصل ماخذ این دجیہ کی تحقیق ہے، حضرات نے ایک بی جیسی وی وجو ہات تکھی ہیں جن کا اصل ماخذ این دجیہ کی تحقیق ہے، چند ایک آب بھی ملاحظ فرمالیں۔

#### " وجال" كي وجه تسميه

(1) وجال اصل میں "دَجِسلَةً" ہے نکلا ہے جس کامعتی ہے" جھوٹ" چونکہ وجال ایک بہت بڑا کذاب اور جھوٹا محض ہوگا اس لئے اس کو" وجال " کہتے ہیں۔

(۲) ''دجل'' کامعنی ہوتا ہے'' ہے کرنا'' چونکہ دجال پوری زمین کی مسافت طے کرےگان لئے اس کو" دجال'' کہتے ہیں۔

(٣) "وجل" کامعنی ہوتا ہے کسی چیز کا پھیل پڑنا اور چھپالینا چونکہ وجال پوری زمین پر اپنے انگروں کے ساتھ پھیل کر زمین کو ڈھانپ لے گا اس لئے اس کو "دھانپ لے گا اس لئے اس کو "دھانپ کے قال کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے پانی نے دبیال کر دھی وجلہ کہنے کی وجہ بھی ہے کہ اس کے پانی نے زمین پر پھیل کرائے جھے کو ڈھانپ لیا ہے۔ پانی نے زمین پر پھیل کرائے جھے کو ڈھانپ لیا ہے۔

( م) ''رجل'' کامعنی ہوتا ہے لکڑی یا کسی اور دھات پرسونے کا پانی چڑھا دینا تا کہ
لوگ اس کوسونا مجھیں چونکہ د جال بھی باطل کو ای انداز میں چیش کرے گا کہ
محسوں ہوگا کہ بہی تن ہے اس لئے اس کو ' د جال' کہتے ہیں۔

میاد یا صافی بن صیاد تحریر فرمایا ہے حکین بیاتی نہیں ہے جیسا کہ آگے ابن صیاد کے متعلق تفصیلی بحث آری ہے۔

آپ جانے ہیں کہ بعض اوقات ایک شخص کسی نام سے اتنامشہور ہوجاتا ہے وہی کو اس کا اصل نام بھول جاتے ہیں اور جو نام زبان زو عالم ہو جاتا ہے وہی کو یا اس کا اصل نام بن جاتا ہے، کچھ بھی حال ' وجال ' کے ساتھ بھی ہوگا کہ اس کا اصل نام جو پہتے بھی ہو، بہر حال وو ' وجال ' سے ہی مشہور اور لوگوں میں متعارف ہوگا، اگر چہ حدیث کے مطابق اس سے پہلے ہمیں کے قریب وجال گذر چکے ہول گے، چنانچہ مضرت حدیث کے مطابق اس سے پہلے ہمیں کے قریب وجال گذر چکے ہول گے، چنانچہ مضرت او ہریرہ وضی اللہ عند بیارشاہ نبوی نقل فرماتے ہیں کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگا رہ بروست خوان اربزی ہوگی اور وجوت دونوں کی ایک ہی ہوگی نیز جب تک میں کے قریب وجال گذاب میں ہوگا ، اس وقت تک قائم نہیں ہوگا ، اس وقت تک میں نے قریب وجال گذاب میں جن میں ہے ہر ایک برعم خویش خدا کا چغیم ہوگا، اس وقت تک میں میں سے ہر ایک برعم خویش خدا کا چغیم ہوگا، اس وقت تک میں میں سے ہر ایک برعم خویش خدا کا چغیم ہوگا، اس وقت تک

ممکن ہے کہ کسی شخص کے ذہمن ہیں بیسوال پیدا ہو کہ ایسے دجال اور کذاب جو متنبق اور مدھی نبوت ہے ان کی تعداوتو تمیں سے بہت زیادہ ہے، اور برزمانے ہیں دعوی نبوت کرنے والے بالفاظ ویکر تاج و تخت ختم نبوت پر حملہ کرنے والے شقی پیدا ہوتے رہے ہیں۔ خود نبی اکرم سرور دو عالم سانھ اینے کے زمانہ واقدی ہیں اسود شعی اور مسیلہ کذاب کو رہ بو با تکنے کی جرائت ہوگئ تھی تو نہم رہ میں کا عدد کچھ بھی جو میں نہیں آتا؟

اس سوال کوشل کرنے سے پہلے اگر آپ ایل عرب کے محاورے کا انداز بجھ لیس تو بات خود بخو دہجو بین آ جائے گی اور وہ ایہ کدائل عرب کا بید دستور ہے کہ عدد کے لفظ سے عدد تک عراد لین بہت کم ہوتا ہے اس سے در حقیقت کثرت کی طرف اشارہ کرنامقصود ہوتا ہے۔ عدد مراو ہی تین ہوتا، ار دو جس بھی بکٹرت ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی شخص کو کوئی کام کرنے کے لئے تین جار مرتبہ کہد دیں، بعد جس آپ کہیں گے کہ جس نے اس کو بیسوں مرتبہ بیدی مرتبہ کہا ہوتا ہے کہ جس میں مرتبہ کہا

معنرت عيني عليه السلام كو" ميج" كين كي وجه

(۱) اسل میں استی استی ہے جیونے والا ، پھیرنے والا ، جیسے سر پر کیلا ہاتھ کیسیرا جائے تو اس کو بھی "مستی" کہدو ہے ہیں۔ حضرت جیسٹی علیہ السلام جس بیار پر ہاتھ پھیرتے وہ تندرست اور چنگا بھلا ہو جا تا اس کئے ان کا نام بی "مستی" پڑ

(r) یا پھر" کی" کا لفظ" میادت" ہے لکلا ہے چونکہ معزت مینی علیہ السلام میادت قرمایا کرتے تھے اس لئے ان کو" کی " کہا جاتا ہے۔

(۳) بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے پاؤل کے تلوے گہرے نہیں ہوتے بلکہ ہموار ہوتے ہیں ان کو بھی 'دمسے'' کہا جاتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پاؤں مبارک ایسانی تھا۔

(m) حطرت منسلی علیہ السلام گناہوں سے پو تخبے پونچھائے دنیا میں تشریف لائے تصاس لئے ان کو امسے " کہتے ہیں۔

#### رجال کو 'دمسیح'' کہنے کی وجہ

(۱) جس شخص کی ایک آنکھ اور ایروؤں کے بال غائب ہوں اس کو' مسیح'' کہتے بیں، د جال تعین ایسا ہی ہوگا جیسا کہ منقریب انشاء اللہ آئے گا۔

(r) " " تا الك معنى " كذاب" بهى إادراس بيرا جيوث كيا بوكا كدكونى المخص خدائى كا د تويدار بواس لئے د جال كو" ميے" كہتے ہيں ۔

(۲) "مرسح" کا ایک معنی" سرکش" بھی ہے اور وجال سے برا سرکش اس وقت کوئی شاہوگا۔

(۳) احادیث مبارک کے مطابق چونکہ د جال بھی پوری زمین پر بھا گا پھرے گا اور خوب سیاحت کر کے فتنہ وفساد پھیلائے گا اس کئے اس کو''میج'' کہتے ہیں۔ (۵) ''رجل'' کامعنی ہوتا ہے خرق عادت کوئی کام کرنا۔ چونکہ دجال ہے بھی بہت ہے امور خلاف عادت سرز د ہوں گے اس لئے اس کو دجال کہتے ہیں۔

(arziora Jisa)

ا مادیث مبارکہ میں 'وجال' کے لئے ایک اور لقب بھی استعال ہے اور وو ہے'' میں '' کو کہ حضرت میں علیہ السلام کا بھی میں لقب ہے تاہم اس میں کئی وجوہ سے فرق کیا جا سکتا ہے۔

(۱) بعض احادیث مبارکہ میں دجال کے لئے لفظ میج کے ساتھ ایک لفظ زا کد کیا گیا ہے اور پورا لفظ ہے'' میج الصلالة'' اور حضرت میسی علیہ السلام کے لئے'' میج الحدی'' کا لفظ وارد ہوا ہے چنا نچہ مسند احمد میں حضرت ابو ہر رہے وضی اللہ عنہ ہے ای طرح کی حدیث مروی ہے۔

(۲) بعض احادیث میں دجال کے لئے ''مسیح الدجال'' کا لفظ استعمال ہوا ہے چنانچے بخاری شریف میں حضرت عائش رضی اللہ عنہا سے منقول ہے کہ حضور سفی اینے کی مجملہ دعاؤل کے ایک دعا یہ بھی تھی۔

﴿و اعوذبك من فئة المسيح الدجال﴾

بعض لوگ ای حدیث کی بنیاد پر یہ کہتے ہیں کد وجال سیخی (عیسائی) ہوگا؟
حالا تک یہ بات غلط ہے اور اس حدیث ہے ان کا استدلال بالکل ناتمام ہے کیونکہ اس
میں "مسے" کا لفظ ہے۔" مسیحی "نہیں اور پھر بیان روایات کے جمی خلاف ہے جن جس
مراحة وجال کا یہودی ہونا فدکور ہے جیسا کے عنقریب تفصیل ہے آتا ہے۔

اور اگر لفظ ''مسیح'' کسی قید کے بغیر استعال ہوتو سیاق وسیاق ہے اس کامعنی متعین کر لینا کچھ مشکل نہیں البتہ اس وقت مصرت عیسیٰ علیہ السلام کو'' مسیح'' سینے کی الگ وجہ و بن میں ہونی چاہئے اور و جال کو'' مسیح'' سے ملقب کرنے کی الگ ولیل معلوم ہونی جائے۔

#### وحال كانب تامه

کتب حدیث و میرت علی آیک مشہور کائن کا نام ملنا ہے اور وہ ہے "مثق"

پھول بعض حضرات کے دجال ای شق نامی کائن کی اولا و عمل سے ہوگا اور بعض حضرات کی درائے یہ ہے کہ خوو ہی "مثق" ہوگا۔ اس کی ماں آیک جدید تھی جواس کے ہوئے والے باپ" پر عاشق" ہوگئی اور اس کا ثمر و "مثق" کی صورت عمی انگلا ، شیطان اس کے بویہ یوے جب کو جیب کام کرتے تھے جس کی وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو بیٹ جیب بجب کام کرتے تھے جس کی وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو قید کر دیا اور اب سے سی جزیرے میں جگڑا ہوا ہے۔ (الاشارس ۱۳۵۸)

وجال کے نام اور نب پر قدر سے تفصیلی گفتگو کے بعد اب اس کا حلیہ بھی پڑھ

2

#### دجال كاحليه

حضور سائی اینی است کے سامنے دجال کا حلیدا نتہا کی تفصیل سے بیان فرما و با ہے اور کیوں نہ ہو؟ جب کہ تمام انبیاء کرام علیم السلام اپنی اپنی امتوں کو دجال کے فقتہ سے آگاہ کرتے رہے ہیں، دلیل کے لئے بخاری شریف میں مروی معفرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی بے دوایت ہیں گی جاستی ہے کہ حضور سائی آئی نے فرمایا:

'' میں تہمیں وجال سے ڈراتا ہوں اور ہر نجی نے اپنی قوم کو اس سے ڈرایا ہوں اور ہر نجی ان ہو گواں سے ڈرایا ہو کہ کہ حضرت نورج علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو اس سے ڈرایا ہو کہ کہ حضرت نورج علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو اس سے ڈرایا ہو کہ کی ہوگی اور دو سے کہ دجال کا ناہوگا اور خدا اس سے دو با تیں ہوسکتا''۔ (مدیث نبرے ۵۰)

کا نامیں ہوسکتا''۔ (مدیث نبرے ۵۰)

اس صدیث سے دو با تیں جمجے میں آتی ہیں۔

(1) ہر نجی نے اپنی امت کوفت و دجال ہے آگاہ کیا ہے۔

#### ايك اور فرق

بعض لوگوں نے جفرت میں علیہ السلام اور وجال کے لئے بولے جانے والے لفظ سے میں ایک فرق یہ بیان کرنے کی بھی کوشش ہے کہ حضرت میں علیہ السلام کے لئے جب یہ لفظ استعمال ہوتو اس کا تلفظ ''میں'' ہوگا اور جب وجال کے لئے استعمال ہوتو اس کا تلفظ ''میں ہوگا چاہی نقطہ ونظر کو سامنے رکھتے استعمال ہوتو اس کا تلفظ ''میں' نے کے ساتھ ہوگا چنا نچہ اس نقطہ ونظر کو سامنے رکھتے ہوئے مصر کے ایک صاحب نے وجال کے موضوع پر اپنی کلھی ہوئی کتاب کا نام می اس کو پندنہیں گیا ''رکھنا ہے لیکن علما وکرام کے سنجیدہ طبقے نے بھی بھی اس کو پندنہیں گیا بلکہ حافظ این تجر عسقلانی " کے بقول تو این عربی نے ایسے لوگوں کے لئے'' گراہ'' جیسا بلکہ حافظ این تجر عسقال کیا ہے اور خود حافظ این تجر نے اس کو حدیث میں تح بیف اور تھیف جمت لفظ استعمال کیا ہے اور خود حافظ این تجر نے اس کو حدیث میں تح بیف اور تھیف قرار دیا ہے۔ امام نووی نے بھی ''میں'' کے لفظ بی کوران می قرار دیا ہے۔

پھر ہمارے لئے تو صدیت نبوی علی ازبس ہے کے حضور میٹھیائیٹم نے دونوں کیلئے ''میٹی' کا لفظ استعال فرمایا ہے۔ فرق کیلئے ''میٹی العملالة ''اور''میٹی المحدی'' کے الفظ کافی بین چنانچہ د جال کیلئے ''میٹی العملالة ''کالفظ ابن حبان کی روایت میں آیا ہے اس لئے اس کو بگاڑنے کی ضرورت ہی تیں۔

"انتهائی مفیدر کمی" کے لئے اعادیث مبارکہ یں "افسسو اهمجان" اور البیض امهق" کے الفاظ استعال کئے گئے ہیں جب کربعش روایات یں "همجان افعو" کے الفاظ آئے ہیں۔

#### د جال کا رنگ کیسا ہوگا؟

آ مے بوجے سے پہلے ہم اس سوال کو پہیں طل کرنا جا ہے ہیں کہ د جال کا رنگ کیا ہوئے ہیں کہ د جال کا رنگ انہائی سفید رکھ کیا ہوگا؟ اوپر ذکر کئے ہوئے حلیہ سے ثابت ہوتا ہے کہ اس کا رنگ انہائی سفید ہوگا جب کہ بعض صحیح روایات جی اس کا رنگ ''مرخ'' بتایا گیا ہے اور ایک روایت جی اس کا رنگ ''مرخ'' بتایا گیا ہے اور ایک روایت جی اس کا رنگ ''مرخ'' بتایا گیا ہے اور ایک روایت جی

علامہ سید برزنجی نے حافظ ابن حجر کے حوالے سے ان مختلف احادیث میں اطبیق اس طرح دی ہے کہ مکن ہے دجال کا رنگ تو '' گندی'' ہولیکن صاف ہو کیونکہ بعض اوقات اگر گندی رنگ صاف ہوتو اس کو '' سرخی' سے بھی تعبیر کردیتے ہیں اس لئے کو گندی رنگ صاف ہوتو اس کو '' سرخی' سے بھی تعبیر کردیتے ہیں اس لئے کہ گندی رنگ سے وگوں کے رضار سرخ ہی دہے ہیں۔ (الاشام ص ۲۹۰)

آپ دیکیورہ بین کہ پینظیق ناتمام ہے کیونکہ جس روایت میں اس کا رنگ اسفید'' ہونا ندکورہ اس پر بینظیق چسپاں نہیں ہوتی ،ای طرح بعض حضرات نے سرخ اورسفید رنگ والی روایت میں تطبیق دیتے ہوئے فرمایا ہے کہ دجال کا رنگ سرخ وسفید ہوگائیکن ظاہر ہے کہ اس تطبیق ہے ''گندی رنگ' والی حدیث خارج ہوجاتی ہے۔

اس کا جواب دو طرح سے دیا جا سکتا ہے ایک تو ہے کہ جس روایت بیل گندگی رکھ کا ذکر ہے وہ طبرانی کی روایت ہے اور سند کے اعتبار سے ضعیف ہا اس لئے اس روایت کو رکھ کا ذکر ہو چکی اور دوسرا جواب سے ہے کہ روایت کو ترک کر دیا جائے گا اور پہلی دو میں تطبیق ذکر ہو چکی اور دوسرا جواب سے ہے کہ ابتداء میں دجال کا رنگ انتہائی سرخ وسفید ہوگا تھر آخر میں اس کا رنگ گندی ہو جائے گا اور یہ کو کئی مستبد نہیں بلکہ اس کا مشاہدہ ہم اپنی آ بھوں سے کر سکتے ہیں چنانچ ایک محفی جس کا رنگ مرخ وسفید ہو، عمرے کے لئے جائے تو پندرہ ہیں دان وہاں دہنے کے بعد

(۲) د جال کے علیہ کا آیک جروب ہے کہ وہ کانا ہوگا، بالفاظ دیگر یک چیٹم گل ہوگا۔ ۔

الغرض! ہر زمانے میں ہر نبی نے ہر قوم کو اس بڑے نفتے کی خبر وی اور اس فقتے میں ملوث ہونے ہے اپنے آپ کو اور وائم ن ایمان کو بچا کر دکھنے کی ہمایت کی اور تفصیل ہے اس کا حلیہ ذکر فرمایا کہ ہر آ دمی اس کو و کیھتے ہی بچچان لے چنانچہ متعدد احادیث میں وارد ہونے والے حلیہ کا ایک خلاصہ ذیل میں نقل کیا جا تا ہے۔

وجال کے سر پر بہت زیادہ بال ہوں گے اور وہ انتہائی گوتھریا لے ہوں گے اور انتہائی گوتھریا لے ہوں گے ،

اس کا سرکسی درخت کی ثبنی کی طرح ہوگا ، انتہائی سفید رنگ ہوگا ، ایک آ تھے ہول گے ،

اور ایک آ تھے بالکل سپاٹ ہوگا ، چیٹائی نمایاں ہوگی ، ناک کے نتھنے چوڑے ہول گے ،

ہماری مجرکم جسم ہوگا ، چیونا قد ہوگا ، دونوں پاؤں کے درمیان فاصلہ زیادہ ہوگا ، قطن بن عبد العزی کے مشاہبہ ہوگا ، اس کی کنیت ابو بوسف ہوگی ، اس کا سر چیچے ہے ایسا معلوم ہوگا کہ گویا ہے جیسا افعی نامی سانپ ہوتا ہے ، کان کٹا ہوگا ، جوان ہوگا ، ایک ہاتھ دوسرے کی نسبت لمبا ہوگا ، اس کی چیٹائی پرک ،ف ، رنگھا ہوگا ، جوان ہوگا ، ایک ہاتھ دوسرے کی نسبت لمبا ہوگا ، اس کی چیٹائی پرک ،ف ، رنگھا ہوگا ، جوان ہوگا ، ایک ہوسلمان پڑھ سکے گا خواہ وہ لکھنا پڑھنا جا تا ہو یا نہ جا تا ہو ۔

وجال کا حلیہ پڑھنے کے بعد اب حدیث میں وارد شدہ الفاظ اور ان کا ترجمہ ملاحظہ فرمائمیں تو بات اور زیادہ سمجھ آئے گی۔انشاءاللہ،

د جال کے طلبہ میں یہ بات بھی ذکر کی گئی ہے کہ اس کے سر پر بہت زیادہ بال عول کے۔ روایات میں اس کے لئے دولفظ ملتے ہیں۔ (۱) کثیر الشعر (۲) جفال الشعر۔

" محوّلمريالي بالول" كا تذكره احاديث على "قطط" كافقات كيا كيا

"مردرخت کی شبی کی طرح" مونے کا ذکر احادیث میں "کسان راسیہ غصنة شجرة" ہے کیا حمیا ہے۔ ۔ وہوئ نبوت کے بعد اس کا چیرہ پڑ مروہ ہو کر گندی ریک کا ہو جائے گا جو اس کے دعویٰ میں جبوٹا ہونے کی نشانی ہوگی۔

# دجال ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور ایک آنکھ بالکل سیات ہوگی

وجال کے طلبہ میں جتناشد یداختلاف اس کی آتھوں کے بارے میں ہے اتنا مسی اور عضو کے بارے میں نہیں اور مختلف روایات میں مختلف الفاظ کے ساتھ اس کی آتھوں کی کیفیت بیان کی گئی ہے جس کی تفصیل حسب ذیل ہے۔

(۱) "اعود العين اليمنى كانها عنية طافية. واكين آكوكاني دوكي كوياكم الجوركا يجولا بوادانه بو-

(P) "مصسوح العين" أكله المي يوني يموني يموني يموني يموني عمولي م

(r) "عليها ظفرة غليظة" آكو يرمونا نافت موكا ـ

(٣) "ممسوح العين البسرى" بالمين آكله يوجي اوتى اوكى اوكى اوكى

(٥) "احدى عينيه كانها زجاجة خضراء" دوش الك آكادايي بوكى جيسرى مأكل شيشد

(٦) عینه الانحری معزوجة بالدم" ان کی دومری آنگه نون سر رنگین عرکی-

(٤) "اعور العين اليسرى" باكين آكوكاني موكى-

(٨) "اعور العين بالشمال و باليمين ظفر غليظ" بالمين آكوكا أن موكل الدواكين آكوكا أن موكل الدواكين آكو يرموثا تا فند موكا د

(٩) "مطموس العين" سات آكد-

(١٠) "ليست بناتنة والاجعواء" نداليري اوكى اور تدومنى اوكى اور

(۱۱) "كانها كوكب درى" ايك آكاد چلدارستارے كى طرح ہوگا۔

(١٢) الجاحظ العين" برصورت آكلي (محدي)

جب وہ والبی اپنے ملک پہنچے گا تو اس کے چیرے کی رنگت مائل برسیاتی ہوگی۔
دوسرے جواب کی تائیدا کی روایت ہے بھی ہوتی ہے جو اگرچے ضعیف ہے
لیکن ہم اس سے استدلال نبیس کر رہے ، استشہاداً چیش کرنا چاہتے ہیں۔
مافظ این کشیر نے طبرانی کے حوالہ سے حصرت عبداللہ بن مضم رضی اللہ عند کی
روایت تقل کی ہے کہ حضور میٹھ پائیٹم نے فرمایا:

"اس بات میں تو کوئی خفاء اور پوشید کی نہیں کہ دجال مشرق سے فظے گا اور شروع میں عن کی طرف لوگوں کو دعوت دے گا، لوگ اس کی اجائے کریں کے اور حق کولوگوں کے سامنے گاڑ کر اس پر قال کرے لوگوں پر غالب آجائے گا، بیسلسلہ ای طرح چاتا رے گا بیاں تک کہ وہ کوفہ آ جائے گا اور اللہ کے وین کو غالب کر ك اس يرجمل يروا موكا اوراوك اس كى اتباع كري عي اوراس ے محبت کرنے لیس کے کدالیک دان مید کیے گا کہ ایس جی ہول" اس کے دعوی نبوت کوس کر بر معمند تھیرا جائے گا اور اس کو چیوژ دے گا، کچھ عرصہ احدوہ خدائی کا دعوی کر دے گا جس ے اس کی وائیں آئکھ کی روشی شم ہوجائے گی، ایک کان کث جائے گا اور نیبی طور پرائ کی دونول آتھےوں کے درمیان'' کافر'' لكوريا جائے كا اوركى مسلمان يرب بات تحفى ندرب كى اور محلوق میں ہے جس کے ول میں بھی ایمان کا ایک ذرہ برابر حصہ موجود ہوگا وہ اس سے مفارقت اور جدائی اختیار کر لے گا اور اس کے ساتھی اور الشکری مجوی ، میرودی ، میسائی اور سیجی مشرک رو جا میں مح \_ الح " ( المحاية في العنن والملاتم ص ٩٠)

اس روابیت کا پیش منظران بات پر دلالت کررہا ہے کہ ابتداء میں وہ ایک نیک آ دی ہوگا اور ظاہر ہے کہ چیرہ سے نیکی ٹیکٹی ہے اس لئے چیرہ سرخ وسفید ہوگا۔ امام قرطبی کا جواب

اصل میں امام قرطبیٰ کا جواب ایک نہیں بلکہ تین ہیں۔ ایک این عبدالبر کا جواب اور اس پراعتر اض، دوسرے قاضی عیاض کا جواب اور تیسرے امام قرطبیٰ کی تحقیق اس لئے بیدایک جواب در حقیقت تین جواب ہیں۔

"ابوعمر بن عبدالبر فرماتے ہیں کہ ایک حدیث میں د جال کی ہا تمیں ا آنکے کانی جونا غذکور ہے اور امام مالک کی حدیث میں دائمیں آنکے کا کانا جونا غذکور ہے۔ اصل حقیقت حال تو اللہ بن کومعلوم ہے البتہ اتنی بات ہے کہ امام مالک کی حدیث سند کے اعتبار سے زیادہ ضحیح ہے۔ اس سے زایہ جواب انہوں نے نبیس دیا۔

ابو الخطاب بن دجہ فرماتے ہیں کہ ابن عبدالبرکی سے
بات صحیح نہیں کیونکہ دجال کی آتھوں کے سلسلے ہیں وارد شدہ تمام
حدیثیں صحیح ہیں، ہمارے شخ احمد بن عمر نے اپنی کتاب "المنہم"
میں لکھا ہے کہ اس اختلاف کو رفع کرنے کے لئے تطبیق دینا مشکل
ہے اور قاضی عیاض نے ان میں مندرجہ ذیل تطبیق وے کر تکلف
تی کیا ہے۔

قاضى عياض فرمات بين كدمير عن زويك دونول تتم كى روايات كوجمع كرنا بى مجيح ب اور وه اس طرح كد وجال كى دونول آيكهول بين بى بجونه بجو" عور" بوكا كيونكه" عور" كاحقيق معنى عيب ب اى لئے "السكسلمة المعوداء" كا مطلب ب "عيب دار بات" لبذا د جال كى ايك آئكونو هيغة كانى بوگى اور يہ وه آئكو بوگى جس كوحديث بين "ليست بسج حواء و الا ناتنة" اور" مسسوحة" اور "مطموسة" اور" طافئة" بمزه ك د جال کی آئے موں سے متعلق واروشدہ احادیث کا ایک خلاصر آپ نے ملاحظہ فرمایا کر روایات میں بارہ تم کے الفاظ آرہے ہیں۔ اب نمور خلب بات میہ کر بیچارہ وجال ایک ہی ہوگا اور اس کی آئے میں ہول گی تو بارہ تم کے بیالقاظ اس پر حجال ایک ہی ہول گی تو بارہ تم کے بیالقاظ اس پر کھیے منظبق ہول ہے؟ اس سوال کا جواب دینے سے پہلے دولفظوں کو لفوی طور پر واضح کرنا ضروری محسوں ہوتا ہے۔

(۱) کیملی روایت میں آپ نے "طافنة" لفظ پڑھاہ، شراح عدیث نے اس کو دوطرح منبط کیا ہے۔ ایک تو دونوں دوفوں دوطرح منبط کیا ہے۔ آیک تو ی کے ساتھ اور دونوں طرح منبط کیا ہے۔ آیک تو ی کے ساتھ اور دونوں طرح پڑھنا ہے۔ جنانچے علامہ نووی فرماتے ہیں۔

﴿ اما طافئة فرويت بالهمزة و تركه و كلاهما صحيح فالمهموزة هي التي ذهب نورها و غير المهموزة التي نتأت و طفت مرتفعة و فيها ضوء﴾

(ماشیہ سیم سلم نااس ۲۹۹)

"باتی رہالفظ"طالطالطالفظ" تو ہمزہ اور ہمزہ کے بغیر دونوں طرح
مردی ہے اور دونوں سیح ہیں ، ہمزہ کے ساتھ ہوتو اس کامعنی ہے
"جس کی روشی فتم ہوگئ ہو' اور ہمزہ کے بغیر ہوتو اس کامعنی ہے
"جس کی روشی فتم ہوگئ ہو' اور ہمزہ کے بغیر ہوتو اس کامعنی ہے
"اہری ہوئی ہوئی ہوادراس میں کچھروشنی ہو' ۔

(۲) کہلی، ساتویں اور آٹھویں روایت میں "اعود" کالفظ آیا ہے جوکہ "عود" ہے۔ انکا ہے اور اس کالفوی معنی" عیب ' ہے چنانچہ علامہ تو وی بی تحریفر ماتے ہیں۔ اور اس کالفوی معنی" عیب ' ہے چنانچہ علامہ تو وی بی تحریفر ماتے ہیں۔ "والعود فی اللغة العیب " (مائیہ بیج سلم س ۴۰۰) کیسی پرہم" ناخنہ ' کا مطلب بھی عرض کر دیں کہ اگر آنکھ کے اوپر گوشت کی سیبیں پرہم" ناخنہ ' کا مطلب بھی عرض کر دیں کہ اگر آنکھ کے اوپر گوشت کی

کھال آجائے جس ہے آگھ جیپ جائے اور نظر آنا بند ہو جائے اس کو "نساختہ " کہتے ہیں۔ اب احادیث ندکورہ میں تطبیق ملاحظہ فرمائے۔

ماتحدة كركيا كيا باور دومرى أكفي عيب دار دوكى "جاحظة" كو كب درى، عنبة طافية" بون كي وجه اور دولول مورقول عنبة طافية" بون كي وجه اور دولول مورقول عن الى كو العسود" من تجيير كرنا درست بوكا عرف ادر استعال كي وجه يا عور اصلى كه المتباركة

ہمارے شیخ فرماتے ہیں کہ قاضی عیاش کے کلام کا فلاصہ یہ ہے کہ دجال کی دونوں آئکھیں جیب دار ہوں گی۔آیک تو اس مصیبت کی وجہ ہے جو اس کو پینچ کی اور اس کی بینائی ختم ہو جائے گی اور دومری آگھے اصل خلقت کے اعتبارے عیب دار اور کائی ہوگئی ہوگئ

امام قرطبی فرماتے ہیں کہ قاضی عیال کی ذکر کردہ تاویل سے اور یہ کہ دونوں آنکھوں ہیں ''عور'' کی کیفیت مختلف ہوگی لہٰذا جن روایات میں یہ آیا ہے کہ دجال کی ایک آنکھ الیک ہوگی لہٰذا جن روایات میں یہ آیا ہے کہ دجال کی ایک آنکھ الیک ہوگی کہ گویا پیدائی ہوئی یہ بعینہ ترجمہہ "مسطمہوس العین، ممسوح العین، لیست بناتنة و الاجحراء، کا اور دومری آنکھ خون آلود ہوگی اور یہا کی بہت بڑا میب ہے خاص طور دومری آنکھ خون آلود ہوگی اور یہا کی بہت بڑا میب ہے خاص طور پر جب کہ اس کی صفت ''موٹا ناختہ' ہولیتی وہ موٹی گھال جوآنکھ کو بہت ہوئی اور اس بنیاد پر ووٹوں آنکھوں ہیں ''عور'' برابر کا ہوگا کوئکہ ہوٹا ناختہ بھی کسی چیز کے ادراک میں رکاوٹ بن سکتا ہے اور اس موٹا ناختہ بھی کسی چیز کے ادراک میں رکاوٹ بن سکتا ہے اور اس موٹا ناختہ بھی کسی چیز کے ادراک میں رکاوٹ بن سکتا ہے اور اس کو کھی نظر نہ آئے گا گویا دجال اندھا یا تقر بیا اندھا ہوگا۔

البتداس توجيد يرسيا فكال باقى رجناب كر معزت فيند

رینی اللہ عنہ کی حدیث میں وجال کی وائیں آگو میں نافخے کا ذکر ہاور حضرت سمرہ بن جندب رہنی اللہ عند کی حدیث میں یا نمیں آگے میں نافخے کا ذکر ہے، تو ہوسکتا ہے کہ دونوں آنکھوں میں نافخہ ہو کیونکہ حضرت حذیفہ رہنی اللہ عنہ کی حدیث میں سے الفاظ آئے ہیں کہ وجال کی آنکھ پونچی ہوئی ہوگی اور اس پر موٹا سا نافخہ ہوگا ، الی ادراس پر موٹا سا نافخہ ہوگا ، الی ادراس پر موٹا سا نافخہ

امام قرطین اور قاضی عیاض کی رائے آپ نے ملاحظہ فرمائی جس کا خلاصہ سے
ہے کہ دجال کی دونوں آتھوں میں کوئی نہ کوئی عیب ضرور ہوگا۔ ابن حجر مسقلانی آبووی ،
سید برزنجی ، ابن کیٹر وغیرہ حضرات کی رائے بھی بہی ہے کیکن حقیقت سے ہے کہ اگر چہ
اکا بر علیا ، کرام نے اسی توجیع ہے پر جزم ظاہر فرمایا ہے ادر اسی پر اعتاد کیا ہے ، اس پر سرت
مدر نہیں ہو یا رہا جب کہ صاحب مظاہر تی نے شرح محتوۃ میں توجیہ ذکر فرمائی ہے وہ
دل کو جسی تلق ہے اور تمام احادیث پر منظم تی ہوجاتی ہے ، صاحب مظاہر تی کے الفاظ
میں یہ ہے ؛

ادبعض حفرات نے ان احادیث کے درمیان یہ کیہ کر مطابقت پیدا کرنے کی کوشش کی ہے کہ دجال کا اعور ہونا لوگوں کے فرق کی نیب کید اور نیا کی کا عیبی ویکھیں نیب ہے اور کی لو اس کو با نیمی آ کلے کا عیبی ویکھیں کے اور بیاس کے اور بیاس کے ہوگا اور نیاس کے ہوگا اور نیس کا اور نیاس کے ہوگا اور نیس کا اور نیس آئے گی ہوگا ہا کہ وہ جائے کیونکہ جب شمام اوگوں کی نظر میں اس کی اصل حیثیت و حالت نہیں آئے گی بلکہ وہ آئکھوں کے اعتباد ہے بھی کسی طرح کا اور بھی کسی اور کسی کسی کسی کے کہ بیہ جاوہ کر اور شعیدہ باز مطابی کرتب بازیوں کے ذریعے مختلف روپ اختیار کرتا دہتا ہے '۔ (مظابری جدید، ن دس عدد)

ای توجید کی تائید ای بات ہے بھی ہوتی ہے کہ حضور سلٹھالیٹم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ سائل کی کیفیت دکھے کر جواب ارشاد فرماتے تھے کسی کو سمجانے کے لئے ایک لفظ فرما دیا تو کسی کے سامنے کسی اور لفظ ہے ذکر فرما دیا اس وجہ ہے روایات میں اظاہر تعادش آگیا۔

## دجال کی بیشانی کشاده ہوگی

اس کے لئے حدیث میں 'اجلی الجیبہ '' کے الفاظ آئے ہیں۔ ''ناک کے نتھنے چوڑے ہوں گے'' کے لئے حدیث میں "عسریسطی المنخو" کے الفاظ آئے ہیں ابعض کتابوں میں اس موقع پر "عظیم المنحو" کالفظ جاس کامعتی ہے میں چوڑا ہونا۔

" بِحارِق بِحرِكم جَم موكا" كَ لِنَّ صديث ض "جسيد"، "اعظم انسان رأيناه"، "ضخم فيلماني" كِ الفاظآئ إلى-

"جیونا قد ہوگا" کے لئے حدیث ٹیں "قصیر" کا لفظ وارو ہوا ہے۔ جب کے بعض روایات ٹیں آیا ہے کہ د جال کا قد لمبا ہوگا والی تعارض کو دور کرنے کے لئے سید برز فجی نے تجریر فرمایا ہے کہ اس کا پہند قد ہونا اس کے بھاری بھر کم جسم کے احتبار سید برز فجی نے تجریر فرمایا ہے کہ اس کا پہند قد ہونا اس کے بھاری بھر د ٹوئ الوہیت کے ہوا در نہ اس کا قد لمبا بی ہوگا یا ابتدا ہ ٹیں وہ پہند قد ہوگا بھر د ٹوئ الوہیت کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے احتمان کے لئے اس کو دراز قامت کر ویں گے۔

"دونوں پاؤں کے درمیان فاصلازیادہ ہوگا" کے لئے حدیث میں "افعج" کالفظ آیا ہے۔جس کا قدیم اردوتر جمہ"مچٹڑا" کیا جاسکتا ہے۔

## قطن بن عبدالعزى كے مشابہ ہوگا

قطن بن عبدالعزی کے بارے میں ہمارے علم اگرام کے دوانظریتے ہیں۔

بعض علی کرام کی رائے ہے ہے کے قطن بن عبدالعزی زماندہ جابلیت بھی مر پیکا تھا، بقول حافظ ابن ججڑ کے اس کا اصل نام عبدالعزی بن قطن تھا۔ راوی نے نلطی ہے اس کوقطن بین عبدالعزی نقل کر دیا، پیشخص قبیلہ بنوخزاعہ میں ہے تھا، اس کی ماں کا نام حالہ بنت خویلد ہے اور اس نے نبی علیہ السلام کی صوبت نبیں پائیا۔

(۲) بعض علاء کرام کی رائے میہ ہے کے قطن بن عبدالعزی زماندہ جابلیت میں فوت تبین ہوئے بلکہ نبی علیہ السلام کا زمانہ پایا، اسلام لائے اور شرف صحابیت سے شرف ہوئے۔

اس دوسری دائے کی تائیر مند احمد کی اس روایت سے ہوتی ہے کہ جب حضور منظ این نے بیڈ اللہ کے دجال تحقور منظ این کے مشابہہ ہوگا تو انہوں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ البیس دجال کی مشابہت بچھے نقصان تو نہیں پہنچائے گی؟ فرمایا نہیں! کیونکہ تم سلمان ہواور دجال کی مشابہت بچھے نقصان تو نہیں پہنچائے گی؟ فرمایا نہیں! کیونکہ تم سلمان ہواور دجال کافر ہوگا۔ اگر چہ حافظ ابن حجر عسقلائی نے اس دوایت کو سند کے اختیار سے ضعیف قرار دیا ہے کہ اس حدیث کا ایک رادی "مسعودی" عمر کے آخری جے میں حافظ کی کمزوری کا شکار ہوگیا تھا لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس لئے کہ معتف ابن ابی شیبہ طبرانی اور بزار میں بچی روایت حضرت فلتان بن عاصم رضی اللہ عنہ ہے کہ وری ہوای مادی آفتہ ہیں اس لئے ہے دوبری رائے ہی مردی ہوائی علامہ پیٹی کے اس کے تمام رادی آفتہ ہیں اس لئے ہے۔ اللہ عنہ ہے کہ ورئی معلوم ہوتی ہے۔

تاہم حافظ ابن جمرگی اس وائے ہے اتفاق کیا جا سکتا ہے کہ اس مخص کا اصل ہم مقات کیا جا سکتا ہے کہ اس مخص کا اصل ہم ہم قطن بن عبدالعزی کے بچائے ''عبدالعزی بن قطن'' قعا کیونکہ مسلم شریف کی حدیث فہر سے 272 میں یہ الفاظ وارد بوئے ہیں۔

> ه کانی اشبهه بعبد العزی بن قطن ﴾ اک طرح بخاری شریف حدیث قبر ۱۲۸ کش برالفاظ موجود جی -دلواقرب الناس به شبها ابن قطن ﴾

رخوارى تراس

آپ خور تو فرمائی اکر د جال کا فتند کتنا مظیم ہوگا لیکن اس سے بچنے کے لئے ہورا انسانی اور آسانی فرمائی گئی وہ اس سے بھی زیادہ مظیم ہوگا لیکن اس سے بچنے کے لئے ہورا جنائی اور آسانی فرمائی گئی وہ اس سے بھی زیادہ مظیم ہے کہ د جال کی پیشانی پر روزان آ کھیوں کے درمیان کا فرائدہ ویا جائے گا اور ہرخواندہ یا ناخواندہ مسلمان اس کو پیٹھ کر د جال کو شاہدہ جال کو مشکل محمول نہ کر ہے گا۔

## ﴿ ایک حقیقت، جائزه اور تبصره ﴾

علاء کرام کا ای بات میں باہمی اختلاف رہا ہے کہ وجال کی پیشانی پر هیئے فقا" کا فر" کلعا ہوگا یا حدیث میں سمجھانے کے لئے بیتر کیب استعال ہوئی ہے کہ جو فض بھی راوبیت اور الوہیت کا وقوی کرے گا، ہر شخص سنتے ہی سمجھ جائے گا کہ بیکا فر ہے، بعض حضرات نے دوسری رائے اختیار کی ہے لیکن جمہور شراح حدیث اس بات ہنتن جی کہ وجال کی چیشانی پر هیئے "کا فر" کلھا ہوگا چنا نچے امام نو وی تحریر فرمائے

والصحيح الذي عليه المحققون ان هذه الكتابة على طاهرها و انها كتابة حقيقة جعلها الله آية و علامة من جملة العلامات القاطعة بكفره و كذبه و ابطاله و يظهر الله تعالى لكل مسلم كاتب و غير كاتب و يخفيها عصن ازاد شقاوته و فتنته ولا امتناع في ذلك و ذكر القاضي فيه خلافا منهم من قال هي كتابة حقيقة كما ذكرنا و منهم من قال هي مجاز و اشارة الي سمات دكرنا و منهم من قال هي مجاز و اشارة الي سمات الحدوث عليه و احتج بقوله يقرأه كل مؤمن كاتب و غير كاتب و هذا مذهب ضعيف (ماثير محمل من من من من المراب و هذا مذهب ضعيف) (ماثير محمل من من من من المراب و هذا مذهب ضعيف) (ماثير محمل من من من الله بين كاتب و هذا مذهب ضعيف) (ماثير محمل من من من الله بين الل

ممکن ہے کہ بعض اوکوں کے ذہن میں بیرشبہ پیدا ہو کہ بخاری شریف میں حدیث فہم الاحری ہن قطن بنی حدیث فہم الاحری ہن قطن بنی حدیث فہم الاحری ہن قطن بنی خواجہ میں کا آیک آ دی تھا جو زمانہ ، جا بلیت میں مرکبیا تھا؟ سوائ کا جواب میر ہے کہ میر امام زہری کی اپنی رائے ہے جس پر انہوں نے کوئی دلیل چیش نیس کی اور ممکن ہے کہ میر دو الگ الگ فخص ہوں جن میں سے آیک کا انتقال زمانہ جا بلیت میں ہو تھیا ہو اور دو الگ الگ فخص ہوں کیا ہو اور اسلام قبول کرنے والے کے حلیہ سے دجال کی دوسرے نے اسلام قبول کیا ہو اور اسلام قبول کرنے والے کے حلیہ سے دجال کی مشاہبت بیان کردی گئی ہو۔ (واللہ اللہ کا انتقال کرنے والے کے حلیہ سے دجال کی مشاہبت بیان کردی گئی ہو۔ (واللہ اللہ کا اسلام قبول کرنے والے کے حلیہ سے دجال کی مشاہبت بیان کردی گئی ہو۔ (واللہ اللہ کا اسلام قبول کرنے والے کے حلیہ سے دجال کی مشاہبت بیان کردی گئی ہو۔ (واللہ اللہ کا اسلام قبول کرنے والے کے حلیہ سے دجال کی مشاہبت بیان کردی گئی ہو۔ (واللہ اللہ کا السلام قبول کرنے والے کے حلیہ سے دجال کی مشاہبت بیان کردی گئی ہو۔ (واللہ اللہ کا اسلام قبول کرنے والے کے حلیہ سے دوال کی مشاہبت بیان کردی گئی ہو۔ (واللہ اللہ کا اسلام قبول کرنے والے کے حلیہ سے دوال

د جال کا سر

وجال كركركى كيفيت احاديث مبادك عن "وان داسه من وراثه كانها اصلة" اور "وان داسه من ورائه حبك حبك" كالفاظ يأتل كى كل جد دجال ككان كتابون كا ذكر عديث عن "تقطع اذنه" كالفاظ عن كيا

وجال کے جوان ہونے کا ذکر حدیث میں "شباب" کے لفظ سے کیا گیا ہے
جب کہ بعض روایات میں وجال کے "شبیخ" ہوئے کا ذکر ہے بینی وواد عیر عمر کا ہوگا۔
ان روایات میں تعلیق اس طرح وی جا عتی ہے کہ وجال ابتداء میں مجر پور جوان ہوگا۔
انگین بعد میں اس پر ایسی محوست جھا جائے گی کہ وہ اوجیز عمر کا محسول ہوئے گئے گا۔
انگین بعد میں اس پر ایسی محوست جھا جائے گی کہ وہ اوجیز عمر کا محسول ہوئے گئے گا۔
ان وجال کا آیک ہاتھ لمیا ہوگا" کے لئے حدیث میں "احسادی بسایدے اطلول

من الانحری" کے الفاظ آئے تیں۔
"وجال کی پیٹائی پرک نف رانکھا ہوگا" کے لئے عدیث میں "منکھوں بین عبیدہ ک،ف،و" کے الفاظ آئے تیں۔آپ کو یاد ہوگا کہ دجال کے علیے میں چ بات بھی کزری ہے کدائی کی پیٹائی نمایاں ہوگی ،اس کی وجہ یکی ہوگی کہ اس کی پیٹائی پر لفظ" کافر" واضح طور پر حروف حجی کی شکل میں تکھا جا سے تاکہ سی کو پڑھنے میں یغیر ہی اس کا اوراک نصیب فرما وے کا کیونکہ اس زمانے میں خلاف عادت اسور کا ظہور تو ہوئی رہا ہوگا۔''

(かというてきじょりき)

عافظ ابن حجر عسقلانی " کی اس عبارت کونقل کرنے کا مقصد دراصل ایک سوال کا جواب دینا ہے کہ یہ کیا بات ہوئی؟ وجال کی بیشانی پر لکھا ہوالفظ کا فرمسلمان کو تو رکھائی دے کا اور وہ اس کو بڑھ نے کا کا کرنٹیں بڑھ سے کا حالانکہ دجال تو وہی ہوگاہ اس کا جواب مجھنے کے لئے حافظ ابن حجر کی تقریر دوبارہ فور سے پڑھیں تو بات مجھ

ال كا خلاص اكرآب و بمن نظين كرنا جاجي توبيآيت باد الجيئة "ان السأسه على كل شيء قليو" الله ال بات برقادر بكراكي ائ كوباع في طاقت دے و اور اكي بي بي على كل شيء قليو " الله اس بات برقادر بكراكي ائ كوباع في طاقت دے دے اور اكي بي بي هے كا تكھول بر برده وال دے اور اس كا مشاہره جم روز مره كى دير كي بين باساني كر سكتے بيں۔

#### فاكره

حافظ ابن ججر عسقلانی " کی تقریر سے ملتی جلتی تقریرِ امام قرطبی کی جمبی ہے جو کہان کی کتاب "التذکرہ فی احوال الموتی وامور الآخرۃ" کے ص۱۵۶ پر دیکھی جاسکتی ہے۔

## ﴿ فتنه وجال اورخوارق كابيان ﴾

"د جال" کا حلیہ پڑھنے کے بعد اس کے ہاتھوں ظاہر ہونے والے خلاف عادت امور کو د کھے کر بہت عادت امور کو د کھے کر بہت عادت امور کو د کھے کر بہت سے لوگ کفر کی دلدل میں جہنس جا کیں گے اور د جال کے بیر د کاروں میں شامل ہو کر میشنسے لئے اپنی محروی پر مہر تقید این شبت کر دیں کے اور کیوں نے ہو کہ امام مسلم نے ابو

یے جملہ خلاجری طور پر تلبھا ہوگا اور حقیقہ کتابت ہوگی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وجال سے تفری کند ہے اور ابطال کی قطعی علامات میں طرف سے ایر ابطال کی قطعی علامات میں سے ایک علامت اور نشانی ہوگی اور اس کو اللہ تعالیٰ ہر مسلمان پر علاجر کر دیں سے خواہ وہ لکھتا پڑھنا جانتا ہو یا نداور ہراس مخفی سے مخفی رکھیں سے جس کی بدیختی اور آزیائش کا ارادہ کر لیس سے اور سے کوئی ممتنع نہیں۔

قاضی میاض نے اس میں علاء کا اختلاف بھی ذکر کیا ہے کہ بعض علاء تو اس کو هیئة کتابت مانے ہیں جیسا کہ ہم نے ذکر کیا ہے اور بعض معزات کہتے ہیں کہ سے مجازہ ہے اور اس کے عادت ہونے کی علامات کی طرف اشارہ ہے اور ان کی دلیل عدیث کے سے الفاظ جیں "بیقرؤہ کیل موقمین کاتب و غیر مدیث کے سے الفاظ جیں "بیقرؤہ کیل موقمین کاتب و غیر کاتب" لیکن ہے ند جب ضعیف ہے۔"

ما فظ ابن جرعسقلانی "ف فتح الباری میں قاضی ابو بکر بن عربی سے حوالے سے تحریر فرمایا

''کے برسلمان کا لفظ''کافر'' کو پڑھ لینا ایک ہونے والی حقیقت کی فرائے کی فرائے کی بیدا فرمائے کی فرر دینا ہے کیونکہ آنکہ میں اور جب چاہتے ہیں، للبندا مسلمان تو اس کو اپنی آنکہوں کی بینائی ہے ہی دیکھے لیے گا خواہ وہ لکھنا پڑھنا اس کو اپنی آنکہوں کی بینائی ہے ہی دیکھے لیے گا خواہ وہ لکھنا پڑھنا مجمی نہ جانتا ہو اور کافر اس کونییں دیکھے پائے گا خواہ وہ لکھنا پڑھنا جانتا ہی کیوں نہ ہو؟ جیے مسلمان اپنی پھم بھیرت ہے اس کو دیکھے کے گا اور کافر نہ دیکھے سکے گا۔

لیں جو اللہ مؤمن سے لئے چیٹم بصیرت کی رامیں کے لئے چیٹم بصیرت کی رامیں کے کے لئے کا دی اللہ کچھٹم حاصل کئے

#### الدهماء اور الوقيادة في أقل كياب:

وكنا نصر على هشام بن عامر ناتى عمران بن حصين فقال ذات يوم انكم لتجاوزونى الى رجال ماكانوا باحضر لرسول الله من في و لا اعلم بحديثه منى سمعت رسول الله من في قول مابين خلق آدم الى قيام الساعة خلق اكبر من الدجال و في رواية امر اكبر من الدجال في رواية امر اكبر من الدجال في (حيال)

"کہ ہم حضرت ہشام بن عامر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے حضرت میں اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے حضرت میں اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہوئے ، حضرت ہشام رضی اللہ عنہ ایک دن فرمانے گئے کہ تم مجھے چھوڑ کر ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہو جو کاشانہ و نبوی میں مجھے سے زیادہ حاضر باش نہ ہوتے تھے اور نہ مجھے سے زیادہ علم حدیث ان کے پاس ہے، میں نے خود نبی علیہ السلام کو بی فرماتے ہوئے سنا کہ حضرت آ دم علیہ السلام کی تخلیق اور قیام قامت کے ہوئے سنا کہ حضرت آ دم علیہ السلام کی تخلیق اور قیام قامت کے درمیان وجال سے بوئی مخلوق نبین ہے اور ایک روایت میں ہے درمیان وجال سے بوئی مخلوق نبین ہے اور ایک روایت میں ہے۔ کہ دوبال سے بوئی مخلوق نبین ہے۔ اور ایک روایت میں ہے۔ کہ دوبال سے بوئی مخلوق نبین ہے۔ اور ایک روایت میں ہے۔ کہ دوبال سے بوئی مخلوق نبین ہے۔ کہ دوبال سے بوئی مخلوبال ہے۔ کوئی مخلوبال ہے۔ کوئی مخلوبال ہے بوئی مخلوبال ہے۔ کوئی مخلوبال ہے۔ کوئی مخلوبال ہے۔ کوئی مخلوبال ہے بوئی مخلوبال ہے۔ کوئی مخلوبال ہے بوئی مخلوبال ہے۔ کوئی مخلوبال ہے کوئی مخلوبال ہے۔ کوئی مخلوبال ہے بوئی مخلوبال ہے۔ کوئی مخلوبال ہے بوئی مخلوبال ہے۔ کوئی مخلوبال ہے کوئی مخلوبال ہے۔ کوئی مخلوبال ہے کوئی مخلوبال ہے۔ کوئی مخلوبال ہے کوئی مخلوبال ہے۔ کوئی مخلوبال ہے۔ کوئی مخلوبال ہے کوئی مخلوبال ہے۔ کوئی مخلوبال

جب تنکیق آدم ہے لے کر قیام قیامت تک '' دجال'' سے بڑا فتنہ کوئی شدہوگا اور ہر فتنے پر مفتون ہونے کے لئے پچھاسباب کی ضرورت ہے خواہ وہ فتنہ چھوٹا ہو یا بڑا تواب ان اسباب کا ذکر کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔

## فتنهء د حال میں مفتون ہونے کے اسباب

(۱) د جال آسان کو تکم دے گا تو بارش برسنا شروع ہوجائے گی ، زمین کو تکم دے گا تو وہ اپنی تمام پیدادار باہر نکال کر رکھ دے گی ، ای طرح کسی ومرائے ہے

گذرتے ہوئے زمین سے کے کا کدانے فرزائے اور وفیفے نکال وے تو زمین کے فرزائے اس کے چیچے اس طرح چلیں کے جیے شہد کی تھیاں اپنی ملا یکھی کے چیچے چلتی جیں۔

- (1) دجال کے جیرہ کاروں اور اس پر ایمان لائے والوں کے لئے برطرح کا سامان آرام وراحت موجود ہوگا چنانچیان کے اونٹ شام کواس حال میں اونا سامان آرام وراحت موجود ہوگا چنانچیان کے اونٹ شام کواس حال میں اونا کریں کے کہان خوب اونے بخشن لیرین اور کوچیں جری ہوگی ہوں گیا۔
- (٣) دجال برائمان لائے سے انکار کرنے والوں کے لئے بدی سخت آزمائش کا وقت ہوگا چنانچ وہ قط سالی کا شکار ہوجا کی گے اور ان کے ہاتھ اان کے مال بین سے پچھے ندر ہے گا۔

یبال رک کر ذرا سوچے! کے جب ایسے حالات بیدا ہو جا کی تو ایک عام آدی کیا کرے گا۔انشہ ہمارے ایمان کی حفاظت قربائے۔

اب پہلے مسلم شریف کی طویل روایت میں سے چند اقتباسات اس مضمون کے پڑھ کیجے پھر مزید اسیاب بیان جوں سے۔انشاءاللہ

> و فياتى على القوم فيد عوهم فيؤمنون به و يستجيبون له فيامر السماء فتمطر و الارض فتبت، فتروح عليهم سارحتهم، اطول ما كانت ذرى، و اسبغه ضروعا، امده خواصر، ثم ياتى القوم، فيدعوهم فيردون عليه قولة فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين لبس بايديهم شئ من اموالهم الخ

( التي مسلم ٢٥٢ ١١١١ن بلي ١٥٥٥)

'' وجال لوگوں کی ایک مصاعت کے پاس آگر ان کو اپنے اوپر ایمان لائے کی وقوت دے گاءوہ اس کی بات مان کر اس پر ایمان

ان آئیں کے اور دیال آمان کو ہرئے کا تکم دے کا بھی آمان کو ہوئے کا تکم دے کا دو نیا تات کے بارش شرور میں ہو جائے گی، زیمن کو تکم دے گا دو نیا تات اللہ کے بارش شرور میں ہو جائے گی، زیمن کو تکم دے گا دو نیا تات اللہ عال میں واپس اللہ کے دفت اس حال میں واپس آئیں آئیں ہے کہ ان کے کو بان خوب اور نیج بھی خوب لیریز اور سی کے کہ بان کے کو بان خوب اور نیج بھی خوب لیریز اور سی کے کو بان کے کو بان کی اور کی ہوگی ہول گا۔

مجر وولوگول کی ایک اور جماعت کے پائی جا کران کو این ایک اور جماعت کے پائی جا کران کو این ایک اور جماعت کے پائی جا کران کو این کوروکر ایمان لائے کی دعوت وے گا اور ایر ایمان لائے کوروکر ویں گئے اور دجال وہاں ہے چلا جائے گا اور بیراوگ قط سالی کا شکار ہو جا تمیں گئے ، ان کے ہاتھوں میں ان کا کوئی مال باقی نے بیران ا

بے ال کو قدرت خداوندی کی طرف ہے اتن وَحیل وی جائے گی کہ دوائی و بیا کی و بیال کو قدرت خداوندی کی طرف ہے اتن وَحیل وی جائے گی کہ دوائی و بیا جی جت اور جہنم کواپنے ساتھ لئے بھرا کرے گا، جوائی کی بات مال کر اس پر ایمان لے آئے گا اس کو دو اپنی خود ساختہ جنت جی داخل کر وے گا حال تک دجا کی جہنم میں داخل ہو تا کو یا دجال کے رب کی جہنم میں داخل ہونا ہے اور اپنے اور ایمان نہ لانے والوں کو دو اپنی خود ساختہ جہنم میں داخل کر وے گا اور جس اللہ نے اپنے خلیل علیدالسلام کے لئے جہنم میں داخل کر وے گا اور جس اللہ نے اپنے خلیل علیدالسلام کے لئے بھی اس جہنم کو جنت کا ایک باغی بنا

وے گا۔ (این بابت ہے جمعی قدرت دئی جائے گی کداگر وہ کسی مردے کو زندہ کرنا (۵) دجال کو اس بات پر بھی قدرت دئی جائے گی کداگر وہ کسی مردے کو زندہ کرنا چاہے یا زندہ کو مارنا چاہے تو ایسا کر تنظے کیکن یہ ایک دھوکا ہوگا جس کا شکار لوگ ہو جا کمیں کے اس لیے کہ اصادیث مبارکہ میں اسکی تفصیل اس طرح آتی ہے کہ وجال ایک و یہاتی کے پاس آئے گا اور اس سے کے گا کہ و کھیا اگر میں تیرے اونٹوں کو زندہ کر دول تو کیا تب بھی تو جھے اپنا رب بیتین تیں

کرے کا ؟ وہ دیبال کے کا کیول نیس ای لیے شیاطین اس کے اونوں کی صورت میں آجا کی گئیں اس کے اونوں کی صورت میں آجا کی گئیں گئیں کے اور کو اور کی اور کو کا کی خوب میں کے جون کے تھی میں بھی خوب ورت ہوں گے اور کو کان بھی خوب بڑے ہول گے۔

پھر وجال ایک ایسے تخص کے پاس آئے گا جس کا بھائی اور باپ مرسیا ہوگا
اوراس سے کچا کہ اگریش تیرے بھائی اور باپ زندہ کر دول تو کیا تب بھی تو مجھے اپنا
رب یفین نہیں کرے گا؟ وہ کچا کا کیول نیش ! چنا نچے شیاطین اس کے سامنے اس کے
باپ اور بھائی کی صورت میں آ جا کی گئی ہے۔ یہ تفصیل تو النھایة اور النتن میں مبند احمد
کے حوالے نے قبل کی گئی ہے جب کہ سنون این ماجہ میں ای سے لمتی جلتی جدیث ہے کہ
وجال آیک دیمیاتی کے پاس آ کر کچا گا کہ و کھیا! اگر میں تیرے مال باپ کو زندہ کر دون
تو کیا تو اس بات کی گوائی دے گا کہ میں تیرا دب ہول؟ وہ کچا شرور! تو دہ شیطان
تو کیا تو اس باپ کی شکل میں اس کے سامنے آ جا کیں گا اور اس سے کہیں گے کہ اب

شایر آپ میر کہیں کہ اس سے تو یہ ثابت ہوا کہ دجال کو هیئ ذیرہ کرنے اور مارٹ پر تقررت نہیں ہوگی بلکہ بیدا کیک وجوکا ہوگا جس شن اوگ مبتلا ہو جا کیں ہے ، یہ بات تی تو کہ ایس شن اوگ مبتلا ہو جا کیں ہے ، یہ بات تی تو کہ بیتان اس کا دوسرا جزوجی احادیث سیجھ سے ثابت ہے کہ دجال کے پاس السین وقت کا سب ہے بہترین آ دی آ کر کیے گا کہ میں شہادت و بنا ہوں کہ تو وق دجال ہے ہے ہیں ہے جس کے متعلق رسول اللہ میں آئی ہے بیان فرمایا تھا۔

د جال کی جنت اور جہنم کا تذکر و ہوا ہے ووا نہی دو نبرول سے کناہے ہو کہ پانی کی نبر مدلول ہو جنت کا اور جہنم سے سراد وو آگ کی نبر ہو۔ اور سے بھی ممکن ہے کہ وونوں الگ الگ ہوں۔ والند اللم

- (2) وجال کے پاس اپنے ہیروکاروں کے لئے خوراک کا اتنا بڑا ذخیرہ ہوگا کہ اعادیث مبارکہ بیں اپنے کے اس جبیل حبیق موگا کہ اعادیث مبارکہ بیں اس کے لئے "جبیل حبیق" روٹیوں کے پہاڑ کا لفظ وارو ہوا ہے بعتی خوراک کا ذخیرہ کافی وافر مقدار بیں ہوگا۔ اور خلا ہری کی بات ب اندھا کیا جائے ؟ وو وقت کی روٹی انسیف اندھا کیا جائے ؟ وو وقت کی روٹی انسیف الاعتقاد اور مفلوک الحال افراد تو یہ دکھتے ہی اس کی الوجیت کا نہ صرف اقرار کر لیے گئے۔ اللہ تقاد اور مفلوک الحال افراد تو یہ دکھتے ہی اس کی الوجیت کا نہ صرف اقرار کر لیے گئے۔ اللہ تعالی سب مسلمانوں کی اس فترے حفاظت فرما تیں۔
- (۸) وجال کے ساتھ دو نبیوں کے ہم شکل فرشتے بھی ہوں گے۔ ایک دائمیں طرف ادر دوسرا یا ئیں طرف ۔ جب د جال لوگوں سے یہ کہا کا کہ کیا میں تہادا موت و زندگی دینے والا رہ نبیس ہوں؟ تو ان میں سے ایک کے گا کہ تو جموٹ بول کا ساتھی دینے الک کے گا کہ تو جموٹ بول سے کیکن اس کی بید بات اس کے ساتھی کے علاوہ کوئی ندین سکے گا اور دوسرا اپ ساتھی کی تقد یق میں کہا گا کہ تو تھی کہدر ہا ہے، لوگ اس کوئن لیس سے۔ اب مائمی کی تقد یق میں کہا گا کہ تو تھی کہدر ہا ہے، لوگ اس کوئن لیس سے۔ اب فاہری کی اور مائمی کی تقد یق نی ہوئے گئی، لوگ جب دیکھیں سے کہ نی اس کے خدا ہونے کی دوسرے کی تقد یق نی ہوئے گئی، لوگ جب دیکھیں سے کہ نی اس کے خدا ہونے کی تقد یق کررہ ہے تال تو پھر اس پر ایمان لانے میں دیر کیوں کی جائے؟ میسوچ تقد یق کررہ ہے تال تو پھر اس پر ایمان لانے میں دیر کیوں کی جائے؟ میسوچ کر لوگ اس پر ایمان لے تمیں گے۔

(منداهم يُ يمن ٢٢١ يحواله النجابية الا بن كثير من ٩٢)

(۹) ابعض روایات میں آتا ہے کہ وجال چاند کو کیز کر اس طرح ووکلزے کر دے گا جیسے جاول کو تو ڈ دیا جاتا ہے اور فضاہ میں اڑتے ہوئے پرندوں کو بکڑ لیا کرے گالیکن سند کے اعتبارے میں روایات ضعیف جیں البتہ اگر اس کے فتنے کی طرف نیم تکم دے کا کہ اس کا سراور چیرہ خوب زخی کردہ چنا نجاس کی ایشت اور پیٹ پر خوب پنائی شروح ہو جائے گی می گیرہ جال اس سے او چھے کا کہ جھے پراب جمی ایمان لاتا ہے کہ نہیں ؟ وہ کیے کا کہ تو وہائے گا اور جسم نہیں ؟ وہ کیے کا کہ تو وہی تیج کندا ہے جا بہاں ایک آرہ متلوائے گا اور جسم کی ایمان ایک آرہ متلوائے گا اور جسم کی اس جھے پر رکھ کر چلائے کا جہاں سے جسم دو پرابر حصول میں تقسیم جو جائے جنانچ اس کے اس جھے پر رکھ کر چلائے کا جہاں سے جسم دو پرابر حصول میں تقسیم جو جائے جنانچ اس کا جسم دو تلزوں میں بیٹ جائے گا اور دجال ان دونوں سے درمیان چلے کا چیرائی اس کے جسم دو تلزوں کے درمیان چلے کا چیرائی سے کہا کھڑا جو جائے گا در دجال ان دونوں سے درمیان چلے کا چیرائی

۔ جو بہر ہو ہو ہے۔ اس واقعہ کی تفصیل میں نہیں جانا جا ہے کہ تفصیلات آگے۔ آئیں گی ، یہاں صرف یہ عرض کرنا مقصود ہے کہ وجال کو احیا ، موتی برہمی قدرت وی جائے گی اور لوگ اس کو د کھے کراس پر دھڑا وھڑ ایمان لے آئیں گے۔

بات نا الروس و المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد و المحمد و المحمد و المحمد و الكورند و كرنا تو النبياء كرام عليهم السلام كا أيك بولا اور تظيم مجمز و ہے۔ د جال كو كيے مل جائے گا؟ اس سوال كا جواب و ہے جونے حافظ ابن حجم عسقلانی مقرماتے ہیں كد

" یہ بندوں کے امتحان کے لئے ہوگا کیونگہ لوگوں کے پاس اس کے باطل پر ہونے اور اپنے دنوی جس حق پر نہ ہونے کی دلیل تو موجود ہوگی کہ وہ کا نا ہوگا اور اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا جس کو ہر مسلمان پڑھ لے گا ، البذا اس کا دعویٰ تو ویسے ہی ختم ہوجائے گا ہر مسلمان پڑھ لے اور اس کا دعویٰ تو ویسے ہی ختم ہوجائے گا کہ علامت کفراور ذات وقدر جس نقص موجود ہوگا ، اگر وہ خدا ہوتا تو اپنے آپ ہے ان عمیوب کو زائل کرسکتا جب کہ مجزات انبیاء تو ایس می معارضوں ہے محفوظ ہوتے ہیں، لبذا ان دونوں جس مشابہت ندری ۔ " (منح الباری جاس ۱۵)

(٦) وجال کے فتند میں جتلا ہو کر لوگوں کے گمراہ ہونے کا ایک سبب وہ دونہم ہیں بھی ا ہوں گی جو د جال کے تکم پر اس کے ساتھ ساتھ رہا کریں گی ایک نہر پائی گا ہوگی اور دوسری شعلے مارتی ہوئی آگ کی۔اور مین ممکن ہے کہ ماقبل جمیا جو

ين عها ، كرام كا اختلاف ب كرآيا هقية ان كا ظيور جودًا يا لوكول كي نظرول كا وحوك جودًا ہے آن کل مسمرین مے ذریعے کیا جاتا ہے لیکن اس اختلاف کو ذکر کرنے سے پہلے ہم میال ایک حدیث اور ای کار جمه نقل کریں گے تاکہ بات مجھنا آسمان ہوجائے۔

> ﴿عن حذيفة قال قال رسول الله علي لانا اعلم بمامع المدجال منه، معه نهران يجريان احدهما راي العين ماء ابيض والآخرراي العين نار تناجيج فيامّا ادركنَّ احد فليات النهر الذي يواه نارا و ليغمّض ثم ليطاطي راسه فيشرب منه فانه ماء يارد اله ﴿ الْمِي مَعْمَ ١٠٦٤)

> ومعترت حدیف رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ حضور سائٹرائیٹم نے فرمایا بھے سب سے زیادہ علم ہے کہ د جال کے ساتھ کیا کیا چیزیں ہوں کی؟ اس کے ساتھ دونبری ہوں کی الیک تو و تکھنے میں سفید یانی کانظرآئے گی اور دوسری و کیمنے جی شعلہ مارتی ہوئی آگ کی اوى الرحم من كوئى اس كويائة تواس نير من داخل موجو اس کو آگ کی نبر دکھائی وے رہی ہواور اس میں غوطہ لگائے اور اپنا سرنکال کراس میں ہے لی لے کیونکہ وہ شندا یائی ہوگا۔ الح"

ال حديث سے ويسے تو بہت كى ياتي معلوم بولى بين مثلاً فتنه وحال كاسب يزياده تغصيلي علم حضور ملفي اليتم كوديا حميا ب

فتنه و د جال کی ایک کڑی وہ وہ نبریں بھی ہوں کی جو د جال کے ساتھ ہوا کریں

(٣) ال صورت ميں فتنہ ہے بچاؤ اور حفاظت كا طريقہ سد ہوگا كدا في بصارت بح یقین کے بغیرا پی بھیرت اور حدیث نبوی پر اعتاد کیا جائے اور جس چیز میں بظاہر تکلیف د کھائی دے رہی جواس کو اختیار کر لیا جائے۔ کنیکن ان سب باتول ہے قطع نظر اس حدیث کو بیبال نقل کرنے کا مقصد ہجا

و يكها جائ تو قدرت فداوندي سے يوني بعيد بھي نين بالضوس جب كداس كو اق وعل دى كى دو-

(۱۰) وجال بوری زمین پر محموے گا اور فساد مجاتا کھرے گا، چونکہ یہ مدت تحوزی ہوگی اس کئے اس کو انجائی تیز رفتار سواری مہیا کی جائے گی اور محسول ہوگا کہ کویا زمین اس کے لئے لیب وی گئی ہے بلامسلم شریف کی روایت میں تو ہے کہ د جال کی سرعت اس بارش کی طرح ہوگی جس کے چیچے سے ہوا اس کو دھیل ( الله عود ( معلم عديث فيم ٢٥٢٥)

(۱۱) وجال جس گدھے پر سواری کرے گا اس کے متعلق مند احمد اور متدرک حاکم كى روايت سے اتنا تو معلوم ہوتا ہے كہ اس كے دونوں كانوں كے درمياك جالیس ہاتھے کا فاصلہ ہوگا تیکن جن روایات میں دجال کے گلہ جے کا تکمل حلیہ بیان کیا گیا ہے مثلاً اس کا رنگ انتہائی سفید جوگا، برکان کی اسپائی تمیں گڑ کے برابر ہوگی ، ایک کھرے ووسرے کھر تک کا فاصلہ ایک ون اور رات میں لے ہوگا تو وہ روایا ہے صحت کے اختیار سے مفکوک ہیں۔

(ir) وجال جس ماورزاد اور پیدائتی اند سے پر ہاتھ پھیردے گا اس کی بینائی اوٹ آئے ك واى طرح كورهى كي جم يرباته بيركراس كوتدرست كروے كا، يكى وجه کہ جولوگ اس کے ہاتھوں صحت یاب ہوں سے و و ای کا کمن گا تیں گے۔

یے بارہ اسباب تو موٹے موٹے تھے جن کا بیال تذکر کیا گیا اس کے علاوہ سیحد ذیلی اور شمنی اسیاب بھی لوگوں کی گمرای کا سب بن سکتے ہیں۔اس کتے بیال بارہ ك عدو سے مين مجدليا جائے كه اسباب صلالت صرف انهي باره ميم مخصر بين بلكه اس کے علاوہ جمی ہو کتے ہیں۔

وجال کے ہاتھوں ظاہر ہونے والےخوارق کی حیثیت کیا ہے؟ د جال کے ہاتھوں پر ظاہر ہونے والے جن خوارق کا ذکر ہوا، ان سے بارے

تشیرہ جلے کی طرف متوجہ کرنا ہے کہ لوگوں گوالیا نظر آئے گا، تقیقت اس کے بریکس ہوگی۔

ای حدیث کو ذہن میں متحضر رکھ کرا ب اسمل مقعمد کی طرف آئے ؟ کہ علامہ این کثیر نے اپنی کتاب النحایة فی الفتن والملائم میں اس حدیث کے تحت تحریم فرمایا ہے:

الاک اس حدیث سے علما وکرام کی ایک متماعت مثلاً ابن حزم اور
الحاوی و غیرہ نے استدلال کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ وجال چالیاز
اور معن ساز ہوگا اور لوگوں کے سامتے وہ جن خوارق کو فلا ہر کرے گا
اور وہ ای سے زمانے میں لوگوں کے مشاہدے میں آئیں سے ان

رئیس معتزلہ شخ ابوطی جبائی کا کہنا ہے کدان واقعات کا حقیقت کی ونیا میں ای طرح ہو جاتا بھی ورست نہیں ہوسکتا، محقیقت کی ونیا میں ای طرح ہو جاتا بھی ورست نہیں ہوسکتا، کہیں ساحر کے خوارق، نبی کے خوارق سے مشابہہ نہ ہو جاتا ہیں۔"(حس ۱۲۹٬۱۲۸)

بی پیسف الوابل نے ابن کثیر کے حوالے سے مذکورہ صدر تمن حضرات کے اقوال نقل کرنے سے بعدا بی تحقیق نقل کرتے ہوئے فرمایا ہے:

"کہ ان معزات کے بعد شخ رشید رضا آئے اور انہوں نے بھی " "خوارق وجال" کا انکار کرویا اور پیگمان کیا کہ ایسا ہونا گلوق میں عادت اللہ کے خلاف ہے چنانچہ وہ احادیث دجال پر کلام کرتے عادت اللہ کے خلاف ہے چنانچہ وہ احادیث دجال پر کلام کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

دجال کے بارے میں جن خوارق کا ذکر کیا گیا ہے، وہ
ان بڑے بڑے جزات کے مشابہہ یں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ
ان بڑے بروے جغیروں کی تائید فرمائی تھی یا ان کی برتری خاجر
فرمائی تھی، نیز ان خوارق سے مجزات انبیاء میں اشتباہ آجاتا ہے

جيها كالعض علما ع كرام في تصريح فرمائي باور بعض محدثين في ال تفريح كوبدعت شار قرمايا ب اوريه بات توسب كومعلوم ب ك الله تعالى في انبياء كرام عليهم السلام كويه مجزات أس لئ عطا فرمائے تھے کدائی مخلوق کو ہدائت سے اوالے جو کداس کی رحت ك فنف يرسبقت لے جانے كامتعنى بھى ہے تو جروى خوارق اہے بندوں کی ایک بیزی جماعت کو تمراہ کرنے کے لئے اللہ تعالی وجال کو کیے دے دیں کے؟ ۔۔۔۔۔ بھر پھوآ کے جل کر شا رشید رضا لکھتے ہیں کدوجال کی طرف جن خوارق کی نبست کی گئی ہے، تحکوق خدادندی میں وہ عادت الہیہ کے خلاف ہیں اور قرآن کریم كي أصوص قطعير سي بات ثابت بك كمادت البيد مين تبديلي نہیں ہوسکتی اور پیا حادیث جن میں اضطراب و اختلاف بھی ہے اورآ پس میں مکراؤ بھی ، نہ تو ان نصوص قطعیہ کی تخصیص کر علی ہیں اور نه ان کا مقابله کر علی میں۔ پھراس تکراؤ کی آیک مثال میان كرنے كے بعد ت إيسف فرماتے بيں۔

خوارق وجال کے متحرین میں ابو میر بھی شامل ہیں چنانچہاس سلسلے میں واردشدہ احادیث پراپی تعلیق میں تحریر قرماتے ہیں۔

اس محقیم الشان فتنے کے سامنے کون تخبیر سکتا ہے؟ کہ اور موت کو گول کی جماعتوں کے سامنے وہ زندگی بھی دے گا اور موت بھی ہتا ہوگوں کی جماعتوں کے سامنے وہ زندگی بھی دے گا اور موت بھی ہتا ہوگئی ہتا ہوگئی ہمراس کے بعد اللہ تعالی ایٹ بندوں کو جنم میں ڈال دے کہ وہ اس کے فتنہ میں جتلا ہو سے بندوں کو جنم میں ڈال دے کہ وہ اس کے فتنہ میں جتلا ہو سے کے دو اس کے فتنہ میں جتلا ہو سے کے دو اس کے فتنہ میں جتلا ہو سے کے دو اس بین جندوں پر ایس کے بندوں پر ایس بینے بندوں پر ایسی بینے میں بان اور رحم فرمانے والے ہیں وہ اسے بندوں پر ایسی بینے میں بان اور رحم فرمانے والے ہیں وہ اسے بندوں پر ایسی

بلاه مسلط تعین کر کتے جس کی تفصیلات بھی صرف ای کو معلوم میں جس کو معلوم میں جس کو پہنتے کی ایمان اور عقیدے کی مضوطی کا مظ وافر نصیب ہوا ہے ، اللہ تعالی کے فزو کیا۔ وجال کی اتنی تعدر و قیمت تعین کہ اللہ اللہ اے این بندوں کے اللہ اے این بندوں کے معلوم کریں اور این بندوں کے عقیدے اور ایمان کو متوفزل کریں اور این برا اسلم فراہم کر ویں۔ (اشراط البادی کو متوفزل کرنے کا اتنا بردا اسلم فراہم کر ویں۔ (اشراط البادی کو متوفزل کرنے کا اتنا بردا اسلم فراہم کر ویں۔ (اشراط البادی میں ۱۹۵۹)

ندگورہ صدر تقریرے یہ بات خوب واضح ہوگئی کے صرف کنتی کے پانچ افزاد
ایسے لل سکے ہیں جنہوں نے خوارق دجال کو حقیقی مانے سے انکار کیا ہے۔ ان کے علاوہ
تمام علا، کرام اور مفسرین ومحدثین اس بات پر متنق ہیں کہ خوارق دجال کوئی خیالی اور ملحق
سازی چیزیں نہیں بلکہ یہ ایک حقیقت ہوگی جس کا انکار سوائے ضد اور ہث دھری کے
ہونییں اور اکا برعلاء کرام نے ہمیشداس نظریئے کو تنقید اور تشویش کی نگاہ ہے دیکھا ہے
چیانچہ قاضی عیاض تحریر فرمائے ہیں۔

"بان تمام حضرات کی غلط تبی ہے کیونکہ دجال مدی نبوت نبیں اوگا کہ اس کے باتھوں پر ظاہر ہونے والے خوارق سے اس کی اتھید اپنی ہوجائے بلکہ وہ تو خدائی کا دس بدارہ وگا بیا لگ بات ہے کہ وہ اپنے اس دوث میں خود اپنی صورت حال ، دلائل حدوث انتھیں صورت اور اپنی آ تھیوں کے کانے پن کو زائل کرنے سے بخر، اپنی آ تھیوں کے درمیان تکھے ہوئے کفر کو مثا نہ سکتے ہے ہی اپنی تکافہ یب کر وے گا، بیاور اس جیسے دوسرے دلائل کے چیرہ کار میں فار اس جیسے دوسرے دلائل کے چین نظر دجال کے چیرہ کار میں اور انتی اور اس جیسے دوسرے دلائل کے چین نظر دجال کے جیرہ کار میں اور نظر و فاقہ کا سدباب ہوگا تا کہ اپنی ذیر کی رش کو برقر ار رکھ تمیں یا اس کی ایڈا، رسانی سے اپنی آئے دیگی آئے گا۔

کیونکہ د جال کا فتنہ انتہائی مظلیم ہوگا جو مقاوں کو دہشت زدہ کر دے گا اور جاوجود زمانہ کی تیز رفقاری کے لوگوں کی مقلیں جیران رہ جا تیں گی اور وہ اتن ویر رکے گا ہی نہیں کہ ضعیف الاعتقاد افراداس کے حالات پر غور وفکر کر عیس اس کے اندر نقص اور حدوث کی علامات پر نگاہ توجہ میڈول کر عیس النے۔ اور حدوث کی علامات پر نگاہ توجہ میڈول کر عیس النے۔

علامدان كير فريفرمات ين:

"يتمام يزين" خيال" فينس، حقيقت في تعلق ركمتي بين جس سے ذریعے اللہ تعالی اینے بندوں کا آخر زمانہ میں امتحان کیس مے، بہت سول کو گمراہ اور بہت سول کو ہدایت ویں مے، شک كرنے والے كفر كے كرمے ميں جا كريں كے اور مؤمنين كے ايمان ين اشافه بوجائ كا\_ (الحاية الدين كيرس ١٣٠) حافظ ابن جُرْ نے قاضی ابن عربی مالکی کے حوالے سے تحریر فرمایا ہے کہ " د جال کے ہاتھ پر جمن خوارق کا ظہور ہوگا مثلاً د جال کی تقید این كرتے والوں كے لئے بارش كا مزول مرسيري اور شاواني كا ظهور، منكرين پر قحط سالي كا وخول، وفينهائ ارضي كا اجاع وجال، جنت اور جنم اور جاری تیرون کی ہم رکانی، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف ہے آنہ مائش اور امتحان کے طور پر ہون كى تاكد شك كرتے والے بلاك اور يربيز كار محات يا جائيں اور چونک بینتمام چیزی خوف اور خطرے کی علامت بلک انتهائی خوفناک میں اس لئے حضور اکرم سرور دو عالم عضیاتین نے اپنی امت کے سامنے وضاحت فرما دی کے فتندہ وجال سے برا کوئی

(1・アンリアといりだ)\_ しだって

اکابر علی گرام سے جوابات آپ نے ملا مظر فرہائے کیان اس سلسلے میں جو سب ہے زیادہ مضبوط بمنصل اور مالل گفتگو شنخ یوسٹ الوائل نے کی ہو وہ اپنی مثال آپ ہے۔ کوشش ہوئی کہ یبال اس کا خلاصہ بھینے نقل کر دیا جائے ۔ ملاحظہ فرما تمیں!

(۱) خوارق دجال کے بارے میں جواطادیث وارد ہوئی ہیں وہ سنج اور نامی شہر کی وجہ سے کوئی ہی وہ سنج اور نامی شہر کی وجہ سے کوئی ہوئی۔ ان طابت ہیں وہ نو گان ماروں نامی جواور نامی شہر کی وجہ سے کوئی ہوئی اسلم اس باور نامی شہر کی وجہ سے کوئی ہوئی ۔ ان

باتی شخ رشید رضائے جو سیمین بی مروی حدیث مغیرہ بن شعبہ اور ویگر احادیث وجال کے درمیان تعارض ہے استشباد کیا ہے تو اس کا جواب ہے کہ حدیث مغیرہ بی جو حضور سے بالیتہ کا ارشاد مروی ہے: "هموا هون علی الله هن ذلک" اس کا مطلب ہے کہ دجال کے باتھوں ظاہر جوئے والے خوارق کی حیثیت اللہ کی مطلب ہے کہ دجال کے باتھوں ظاہر جوئے والے خوارق کی حیثیت اللہ کے بیاں اتن تیں ہے کہ وہ کسی مسلمان کو گراہ یا ان کے دل میں تشکیک بیدا کر تعین بلکہ ان خوارق کی شاور اضافہ ہو جائے گا، اور شک کا شکار وہی موارق کے جوابے داوں میں روگ لیے جینے ہیں۔

اس کی مثال اس شخص کی ہے جس کو دجال قبل کر سے دوبارہ زندہ کرے گاتو

دہ کیے گا کہ تیرے معاطے میں آئ کے دن سے زیادہ بصیرت مجھے حاصل نہیں ہوئی۔
انھو اھیون عملی اللّٰہ من ذلک'' کا پی مطلب نہیں کہ دجال کے پاس کوئی خرق
عادت فیتند ہوگا بلکہ مطلب ہے ہے کہ دہ خلاف عادت کام اس کی حیائی کی دلیل بنے گئ
المیت نہیں دکھے گا خاص طور پر جب کہ منجانب اللہ اس کے اندر آیک الیمی ظاہری
علامت رکھ دی جائے گی جواس کے گذب اور گفر کی واضح ترین دلیل ہوگی ، ہم مسلمان ،
مائی ہوگہ پڑھا کھی ہوں سے جیسا کہ گذرا۔
اور ذاتی فتائی جی ہوں سے جیسا کہ گذرا۔

(۲) اوراگر بهم پیشلیم کربھی لیمن که حدیث اپنے ظاہری معنی پر محتول ہے تو پھر دھنرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ ہے آپ ملٹھنائیٹھ کا پیفر مانا کہ د جال کی حیثیت اللہ

کے زند یک اس سے کم تر ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ نہریں چلیں، تفصیلات نازل ہونے سے پہلے ہو کا ادراس کی دلیل خود حضرت مغیرہ بن شعبہ رہنی اللہ عن کے الفاظ میں کہ انہوں نے بیئر شنیس کیا کہ یارسول اللہ آپ نے اس طرح فرمایا تھا کہ اس کے ساتھ نہریں بھی ہوں گی بلکہ ان کی عرش بہتی کہ بارسول اللہ اوگ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ نہریں ہوں گی بلکہ ان کی عرش بہتی کہ یارسول اللہ اوگ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ نہریں ہوں گی باس کے بعد وتی یارسول اللہ اوگ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ نہریں ہوں گی ہاس کے بعد وتی اللہ آگئی ہوکہ واقعہ دجال کو بہتے ترق مادت امور پر فقد رہ دی جائے گی اس انتہار سے بھی حضرت مغیرہ رہنی اللہ عند کی دوایت اور دیکر احادیث میں تعارش شہیں رہتا۔

- (۳) خوارتی دجال جیتی امور ہیں ،خیالات اور تمویہات نیس اور ان کا تعلق ان امور سے ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندول کی آز مائش اور امتحان کے لئے نقد مر بیس کی اللہ دیا ہے اور سے بات ناممکن ہے کہ وجال کا حال اخبیا، کرام علیم السلام کے حال کے مشاہبہ ہو جائے کیونکہ سمی صحیح روایت سے سے شاہت نہیں ہوتا کہ وہ حال کے مشاہبہ ہو جائے کیونکہ سمی صحیح روایت سے سے شاہت نہیں ہوتا کہ وہ اپنے ہاتھوں ان خوارق عادت امور کے ظہور کے وقت نبوت کا دعوی کرے گا میکھوں کی اس وقت ہوگا جب وہ خدائی کا مگلہ اس کے ہاتھوں پر ان خوارق کا تو ظہور ہی اس وقت ہوگا جب وہ خدائی کا وغوی کرے گا۔
- (۳) ربی ہے بات کے روایات میں جو مروی ہے کہ وجال مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کے ملاوہ پوری زمین پر صرف جالیس ون کے عرصے میں چکر لگالے گا، الیہا ہونا الی مختصری مدت میں مستعبد ہے تو شیخ رشید کی ہے دلیل اپنے اندر پجو وزن نہیں رکھتی بلکہ ہے ولیل خود اان کے خلاف جاتی ہے کیونکہ مسلم شریف کی روایت میں آیا ہے کہ وجال کے بچھ دن سال کے برابر ہوں سے، پچھ مینوں کے برابر اور آیا ہے کہ وجائی کے برابر اور سیار تھی تاریخ بفتوں کے برابر اور سیار تھی کہ بھی کوئی تقیقت نہیں۔
- (۵) دجال کو دیئے جانے والے خوارق میں اللہ تعالی کی عادت تکوینے کی خلاف ورزی جمی نمیں لازم آتی کیونکہ اگر ہم شخخ رشید کے کلام کو ظاہر پرمحول کریں تو

د جال اور مخلص مسلمان

تاریخ مالم کواہ ہے کہ دنیا میں جنت نتو کر اور فساد کی آگ گرا کو ہے والے اسے ہیں ہوتا میں اسلیم اسلیم کیوں شہوہ تلوی موشین تو کیا کسی بھی مقل سلیم کیوں شہوہ تلوی موشین تو کیا کسی بھی مقل سلیم کیوں شہورت کے فزد کیا ان کی فزت دو کوڑی کی بھی نیمی ہوتی سقوط بھی ان کے فزد کیا ان کی فزت دو کوڑی کی بھی نیمی ہوتی سقوط بغداد کتنا ورد ناک الیہ ہے لیکن کیا تا تاری وہ فزت یا سے جو فلیف بارون الرشید تو کی مسابق الدین ایو بی می کوقد رت کی طرف سے عطا ہوئی۔

دجال کا فقنہ بوری ونیا کا سب سے ہڑا فقنہ ہوگا لیکن خوداس کے مانے والوں کے دل جس اس کی ویروی محض زراور کے دل جس اس کی کوری عزت نہیں ہوگی بلکہ بہت سے لوگ تو اس کی ویروی محض زراور زن کے دل جس آکر کریں گے اور مجلس یار جس اس کے معترف بھی دول کے راس سے اندازہ لوگا جاتا ہے کہ ایمان کے چشمہ مسافی سے میراب جونے والوں کے دل شمال کی کیا وقعت ہوگی؟

ای وجہ ہے تو وجال مؤمنین تلصین کو کوئی نتصان نہ پہنچا سکے گا اور وہ اپن تنام تر حیلہ کری مشعبدہ ہازی اور خدائی وحیل ہے بھی ان کوفتۂ میں مبتلانہ کر سکے گا، بلکہ اس کود کچے کران کا ایمان، ہاطنی بصیرت بقلبی روشنی اور حب نبوی سفی این مزیداضافہ جو جائے گا۔ ضعیف الاعتقاد لوگوں ہے جمیں بحث نہیں۔

جب الندكی بیدا کی ہوئی مخلوق کے داوں میں دجال کی کوئی حیثیت، قزات اور وقعت نہ ہوگی تو اس کا مُنات آب وگل کو دجود بخشنے والے اللہ کے یہاں اس کی قدر و قیمت کا انداز و آپ خود لگا محت ہیں ای وجہ سے حضرت مغیرہ بن شعبہ رہنی اللہ عنہ کا بے فرمان منتول ہے۔

> أما سال احد النبي مَنْ عن الدجال ما سالته و انه قال لى ما يضرك منه قلت انهم يقولون ان معه جبل خبز و نهر ماء قال النبي مَنْ الله من هوا هون على الله من

الله تعالیٰ کی عادات تکویت کے میجوات کا بھی بطلان کرنا پڑے کا کیونکہ وہ بھی تو الله تعالیٰ کی عادات تکویت کے خلاف ہوتے ہیں جو جواب خوارش انبیاء میں ویا جائے کا وی جواب خوارق دیبال میں بھی ہوگا۔

(۲) اور اگر ہم یہ ہی شایم کر لیس کہ خوار تِ وجال الله تعالی کی عادات تکوینیہ کے خلاف ہیں تو ہماری طرف ہے اس کی توجیہ میں یوں کہا جا مکتا ہے کہ دجال کے زمانے میں تو ویسے ہی عادتیں بدل جا کیں گی، فناء عالم، زوال دنیا اور قرب قیامت کا الارم بجائے والے بڑے بڑے امور ظاہر ہونا شروع ہو جا کیں گی، فناء عالم، زوال دنیا اور جا ہیں گی، فناء عالم، زوال دنیا اور قرب قرب قیامت کا الارم بجائے والے بڑے بڑے امور ظاہر ہونا شروع ہو جا تیں گی ہے۔ ہیں کا شروع ہو جا تیں گا جا سکتا کہ الله تعالی تو اپ یہ فنوں کے زمانے میں ہوگا تو اب سے فنوں کے زمانے میں ہوگا تو اب سے فنوں کی جب بندوں کو اس کی خوارق سے مفتون کردیں، وہ ذات تو لطیف وجیر ہے تا ہم اس کی حکمت کا نقاضا میں ہے کہ اپنے بندوں کا اس طرح امتحان کے بالخصوص جب حکمت کا نقاضا میں ہے کہ اپنے بندوں کا اس طرح امتحان کے بالخصوص جب حکمت کا نقاضا میں ہے کہ اپنے بندوں کا اس طرح امتحان کے بالخصوص جب کہ اس نے اسے پیغا مبروں کے ذریعے لوگوں کو ڈراہمی دیا۔

(الرباداليوس ٢٠٠٠)

## امام قرطبی رحمه الله کی رائے گرای

امام قرطبی این تاب "النذكرة فی احوال الموتی و امور الآخرة "من ۱۵۵ رتح رفر ماتے بین:

الم العض علماء كاليه كهنا كه وجال كوجو چيزي عطاء ول كل وه حيل اور شعيده بازى كي تبيل سے جول كل ه حقائق كى راو سے بنا بوا ب اس لئے كه حضور علی بازى سے اور اس كامتعلق جن چيزول كى فيروى اس كے فيروى بين بازى كے فيروى بين بازى الله بازى كے فيروى بين بازى الله بازى بين اور مقتلاً ان شي سے كوئى چيز عال بهم فيس البندا ان كون بين عال بهم فيس البندا ان كون بين باق ركھنا واجب ہے '۔

- - -

﴿ كَانَ عَبِدَالِكُهُ جِالِسًا وَ اصْحَابِهُ. رَضَى اللَّهُ عَنهُمَ. فارتفعت اصواتهم، قال فجاء حذيفة رضي الله عنه فقال ما هذه الاصوات يا ابن ام عبدالله [يقصد عبدالله بن مسعود]؟ قال عبدالله بن مسعود رضي الله عنه ذكروا اللجال و تخوفناه، فقال حذيفة رضي الله عنه واللَّه ما ابالي اهو لقيت ام هذه العنز السوداء، قال عيدالملك العنز تاكل النوى في جانب المسجد، قال عبىدالله بن مسعود ولم؟ قال حذيفة لانا قوم مؤمنون و هو اصرؤكافر، وان الله سيعطينا عليه النصر و الظفر، وايسمر الله لا ينحرج حتى يكون خروجه احب الي المرء المسلم من يردة الشراب على الظماء فقال عبدالله بن مسعود ولم لله ابوك؟ فقال حليفة من شدة البلاء و جنادع الشرك

" حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عندائية ساتھيوں كے ساتھ الله عندا كئي ادادى كہتے ہيں كه الله عندا كئي ادادى كہتے ہيں كه اتى دير بي حضرت حذيفه رضى الله عندا كئي انہوں في بوجھا الله عندا كئي انہوں في بوجھا الله عندا كئي الله عندا كئي انہوں الله عندا كئي الله عندا ال

ذلك في (الخارق ١٢٢) مسلم ٢٢٥١)

"دوجال کے متعلق حضور میٹی ایش سے جنے سوالات جمی نے کے ایس اسٹی کا ایس میٹی ایش نے کے ایس اسٹی کا ایس مرتب اور ایس کے ایس مرتب اور ایس کے ایس مرتب اور ایس کے ایس کے ایس مرتب اور ایس کی مرتب اور ایس کی میں بات سے فقصان کا اندیشر ہے؟
میں نے مرض کیا کہ اور کہتے ہیں کہ وجال کے ساتھ روفوں کا پیاڈ اور یانی کی نیم جوگی، حضور میٹی ایش نے فرمایا، اللہ کے فزو کیک پیاڈ اور یانی کی نیم جوگی، حضور میٹی ایش نے فرمایا، اللہ کے فزو کیک اس کا مرتب ای سے بہت کم ہے اور ایس کا مرتب ای سے بہت کم ہے اور ایس کا مرتب ای سے بہت کم ہے اور ایس کا مرتب ای سے بہت کم ہے اور ایس کا مرتب ای سے بہت کم ہے اور ایس کا مرتب ای سے بہت کم ہے اور ایس کا مرتب ای سے بہت کم ہے اور ایس کا مرتب ای سے بہت کم ہے اور ایس کا مرتب ای سے بہت کم ہے اور ایس کی مرتب ای سے بہت کم ہے اور ایس کی مرتب ای سے بہت کم ہے اور ایس کی مرتب ای سے بہت کم ہے اور ایس کی مرتب ای سے بہت کم ہے اور ایس کی مرتب ای سے بہت کم ہے اور ایس کی مرتب ای سے بہت کم ہے اور ایس کی مرتب ای سے بہت کم ہے اور ایس کی مرتب ای سے بہت کم ہے اور ایس کی مرتب ای سے بہت کم ہے اور ایس کی مرتب ای سے بہت کم ہے اور ایس کی مرتب ای سے بہت کم ہے اور ایس کی مرتب ای سے بہت کم ہے اور ایس کی مرتب ای سے بہت کم ہے اور ایس کی مرتب ای سے بہت کم ہے اور ایس کی مرتب ای سے بہت کم ہے اور ایس کی مرتب ای سے بہت کم ہونی ایس کی مرتب کی مرتب کی مرتب کی مرتب کی مور کی ایس کی مرتب کی کی مرتب کی کی مرتب ک

اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے امام نووئی نے قاضی عیاض کے حوالے سے اس کا مطلب سے بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزد کیک وجال کی اتنی وقعت نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کے ول میں شکوک وشہبات کی ظیج پیدا کر سکے یا ان کو جاوؤ متنقم سے بہکا سکے بلکہ اس کو و کھے کر تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوگا، شام واطاعت اللی کے سے بہکا سکے بلکہ اس کو و کھے کر تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوگا، شام واطاعت اللی کے نشے میں سرشار ہوجا نمیں گے۔ اس سے ایک اور اعتراض کا جواب بھی ہوگیا کہ روایات سیجو سے معلوم ہوتا ہے کہ دجال ایک شخص کوئل کرے کا جیسا کہ گذرا؟ تو جواب سے ہوا کہ دجال کی دجال ایک شخص کوئل کرے کا جیسا کہ گذرا؟ تو جواب سے ہوا کہ دجال کی فتہ تو برا ہوگا گئین ایسانیوں کہ کسی مسلمان کے دل میں شک پیدا کر سکے۔

یک نیمی، بلکہ مؤمنین تلصین تو دجال سے مقابلہ بھی کریں کے اور نہایت پامردی کے ساتھ اس کے ساتھ کئیرہ اللہ " دجال کے لئے جراد کے مقابلے میں ڈٹ جانا ورحقیقت اپنے گئے جنت کا ویز واور کھٹ حاصل کرنا ہے۔ اس کی تفصیل آگے آئے گی۔ انشا واللہ

#### مسلمانوں کے لئے خروج دجال

شاید قارئین کرام بین کر حیران ہوں گے کہ دجال کا فرون اس وقت ہوگا جب مسلمانوں کو اس کے فرون کی تمنا ہوگی ، اس دعویٰ کی دلیل مصنف ابن الی شیبہ کی

تبری مختلیاں کھا رہی تھی۔ حضرت این مسعود رضی اللہ عند نے فرمایا کیوں؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ عند کے اس کیے کہ جم موسی جیں اور دو کافر ہوگاہ اللہ جمیں اس پر فنج اور کامیا لیا عطا فرمائے گا۔ اللہ کامیا لیا عظا فرمائے گا۔ اللہ کامیا او جال اس وقت تک نبیس نظے گا جب تک سے کہ اس کا خروج مسلمانوں کو سخت بیاس میں شخندے پائی سے زیادہ پہند نہ ہو۔ ابن مسعود رضی اللہ عند نے یو جیا اس کی کیا وجہ نبید نہ ہو۔ ابن مسعود رضی اللہ عند نے یو جیا اس کی کیا وجہ نبید نہ ہو۔ ابن مسعود رضی اللہ عند نے یو جیا اس کی کیا وجہ نبید کا فرمایا شدت بال اور حادثات شرکی وجہ سے۔ "

# وجال كيلئة ايك كروا كھونٹ

یوں تو تمام مخلص مسلمان دجال ہے مقابلہ کریں گے اور جام شہادت کو مشہ ہے لگا کر ساتن کو رہ گائین ہے لگا کر ساتن کو رہ گائین ہے باس جا کر جام کورٹر پینے کی تمنا برمسلمان کو ہوگی لیکن جس پامردی اور شدت سے ساتھ "بختیم" کا قبیلہ دجال کے ساتھ نبرد آزما ہوگا، وہ انتہائی جوش، جذ ہے اور ولو لے کی بنیاد پر ہوگا اور بیقبیلہ دجال کے لئے سب سے زیادہ "سخت" ثابت ہوگا، چنانچہ بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رشی اللہ عنہ کا بی فرمان مانتہا اور ایک بیادی شریف میں حضرت ابو ہریرہ رشی اللہ عنہ کا بی فرمان

﴿لا ازال احب بنى تميم بعد ثلاث سمعته من رسول الله على الدجال، و الله على الدجال، و الله على الدجال، و كانت فيهم سبية عند عائشة فقال اعتقيها فانها من ولد اسماعيل، وجاءت صدقاتهم فقال هذه صدقات قوم او قومي ﴿ (ابناري ٢٠٦١ مُسلم ١٢٥١)

المين بن تميم عن اس وقت عدي كرتا بول جب ان المين بن تميم عن وقت عدي الله وقت عدي المين المت مين وو دجال برسب عد المادو مخت بول كـ (٢)

معترت عائش رضی الله عنها کے پاس بوتمیم کی ایک قیدی عورت تھی، آپ میں نیٹر نیٹر نے فرمایا اے عائش!اس کو آزاد کر دو کیونکہ سے معترت اسائیل علیہ السلام کی اولاد عمل ہے۔ (۳) جب ان کے بیمان سے ذکوۃ وصول جو کر آئی تو فرمایا کہ سے میری قوم کی زکوۃ ہے۔''

الویا بوجیم دجال کے لئے آیک کڑوا محونت ثابت جوں سے جس کو دجال کا علق برداشت نہ کر سکے گا اور اپنے انجام کی تیاری کرنے کھے گا۔

## ﴿ وجال اور قيامت ﴾

وجال کا خروج قیامت کا مقدمہ ہے، خروج دجال کے بعد و نیائے رنگ و بو اپنی زندگی کے تمنی کے باتی ماندہ معدودے چند سانس لے سکے کی کے نزول میسٹی علیہ السلام، خروج یا جوج ماجوج ، خروج وابتہ الارش اور مغرب سے طلوع آفاب کے بعد باتی رہ ہی کیا جائے گا۔ ولیل کے لئے ذیل کی عدیث پڑھے:

وعن حذيفة بن اسيد الغفارى قال اطلع علينا النبى النبائة و نحن نداكر فقال ماتذاكرون! قالوا نذكر الساعة قال انها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آبات فذكر الدخان و الدجال والدابة و طلوع الشمس من مغربها و نزول عيسى ابن مريع و ياجوج و ماجوج و ثلاثة خسوف خسف بالمشرق و خسف بالمغرب و حسف بالمغرب و خسف بجزيرة العرب، آخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس الى محشرهم

(صیح مسلم ۱۹۸۵ء البدداؤد ۴۳۱۱، ترندی ۴۱۸۳) "حضرت حذایف بن اسید غفاری رضی اللّه عند فرمات جین که جم بِ بِينَ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

(۲) ووسرے نمبر پر حدیث مبارک میں وجال کا ذکر ہے اس کا تفصیل مطالعہ آپ زیر نظر کتاب میں فرمارے ہیں۔

> (٣) ولية الارش قرآن كريم في الله كا ذكران الفاظ عن كيا ب: عالو إذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخُورُ جُنَّا لَهُمْ دَابَّهُ مِّنَ الْلاَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ الع ﴾ (الله ١٠٠)

"جب قیامت قریب آنے کا وعدہ ان پر ثابت ءو جائے گا تو ہم ان کے لئے زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے باتیں کرے گا۔"

سنن ابن مابد من وعنرت الوجريره وضى الله عند مروى ب كرمشور الفياليم في قرمايا:

والمناب مابد من الداية و معها خاتم سليمان بن داؤد و عصا
موسى بن عمران عليهما السلام فتجلووجه المؤمن
بالعصا و تختم انف الكافر بالخاتم الخ

(سنن این پایه ۲۰۱۰ ترغدی ۱۲ م

"جب وابنة الارش كا خروج جوگا تو اس كے پاس مفترت سليمان بن داؤد عليها السلام كى انتخفى اور حضرت مؤى عليه السلام كى لافنى جوگى ، لافنى كے ذريعے دو مؤمن كے جبرے كومنور كر دے كا اور انگوشى كے ذريعے كافرى ناك يرمبرلگا دے گا۔"

اب آپ خود بن اندازہ لگالیں کے موکن اور کافریس کتنا واضح انتیاز اور فرق لوگوں کے سامنے آجائے گا اور روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ صفا و مروہ کے درمیان ایک جگہ بہتے گی اور اس بن سے بیہ جانور نکلے گا اور پوری زمین پر انتبائی جیز رفتاری سے محوم جائے گا اور ہر مسلمان اور کافری شناخت کے لئے ندکورہ طریقہ استعمال کرے

اس صدیت شی حضور سفی الیفی نے قیام قیامت سے پہلے رونما ہوئے والی دی ا بری بری نشانیوں کا ذکر فر مایا ہے، جن میں سے ایک '' خروجی دجال'' بھی ہے، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس حدیث کی مختصری وضاحت کر دی جائے۔

(۱) اس حدیث بین سب سے پہلے "دخسان" کا ذکر ہے، قرآن کریم کوجمی آپ اس کے تذکرے سے خالی نہیں یا تمیں گے۔ ارشادر بانی ہے: ﴿ فَارْ تَفِتْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَآءُ بِدُ خَانٍ مُبِينٍ يَغْشَى النَّاسَ ﴾ ﴿ فَارْ تَفِتْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَآءُ بِدُ خَانٍ مُبِينٍ يَغْشَى النَّاسَ ﴾

> "لیس اے نبی! انتظار میجئے اس ون کا جب کرآسان سے ایک کھلا نظرآنے والا دھوال آجائے گا اور لوگول پر چھا جائے گا۔"

تفییر ابن جریم جی حضرت ابن محمر رضی اللہ عند سے مروی ہے کہ جب سے دھوال فکنے گا تو موسیٰ کوتو صرف زکام محسوس ہوگا لیکن کفار اور منافقین کے کافول جی تھس جائے گا جس کی وجہ ہے ان کے سرایسے بخت گرم ہو جا کمیں کے جیسے آنہیں آگ البراغى بوئى ہاورسوناى ميں بيسلسلدروز افزوں ہے۔اللدتعالى بم سب كى تفاظت فرمائيں-

(۱۰) یمن ہے آگ کا نکانا۔ یہ آگ جیب طرح کی ہوگی ، اوگوں کو گھیرے میں لینے کے باوجودان کوجلائے گئیس بلکہ گھیر گھار کر ملک شام میں اکٹھا کروے گا۔

الغرض! کہ خروج دجال اور قیام قیامت کا چولی دامن کا ساتھ ہے لیکن اس کے باوجود خروج دجال کے لئے ماہ وس کا تعیین کی تیجے حدیث ہے تو کیا کسی ضعیف حدیث ہے جو کیا اس کے اپنے ماہ وس کا تعیین کی تیجے حدیث ہے تو کیا کسی ضعیف حدیث ہے جو کا بات نہیں اور نہ ہی ہمیں اس کی تعیین کا علم حاصل کرنے کے در ہے ہونا جا ہے گئے اس میں ہمارا کوئی فائدہ فیمیں۔ بال! کرنے کا گام ہے کہ اپنے ایمان کی حدیث ہے کہ اپنے ایمان کی حدیث ہے کہ اپنے ایمان کی حدائی ہوئے ہیں آگر چہوہ ہمی تیری تو فیق سے ہیں ، اب پروردگار! تو ہماری حفاظت ایمان ہماری حفاظت ایمان ہماری حفاظت فیمی دعا گور ہیں کہ حفاظت ایمان ہماری حفاظت فیمی دعا گور ہیں کہ حفاظت ایمان ہماری حفاظت فیمی دعا گور ہیں کہ حفاظت ایمان ہماری حفاظت فرما!

## ﴿ وجال کے جیروکار ﴾

سے انسانی فطرت ہے کہ جس چیز بیں ذراسی جدت یا کشش ہو، لوگ اس کو بہت جار قبول کر لیے ہیں خاص طور پر وہ ضعیف الاعتقاد لوگ جن کا دین اور دین والول ہے۔ وور دور تک کوئی واسط نہیں ہوتا ، اور لوگوں کی ایک بہت بردی بھیڑائی کے گروجتع ہو جاتی ہے لیکن اگر کوئی شخص اس بھیڑ کے بل بوتے پراپ آپ کو بھری و نیا کا بلاشرکت بیات ہوشاہ اور شہنشاہ جھینا شروع کر وے تو یاائی کو بیوتو ف کہا جائے گا یا پھرائی کو اپنے و ماغ کا علائے کروانے کا مشورہ و یا جائے گا۔

وجالی کرشہ سمازیوں اورخرق عادت امور کو دیکے کر بہت سے ضعیف الاعتقاد مسلمان بھی وجال کے بیروکاروں میں شامل ہو جائیں گے کو کدان میں چکھا لیے افراد محمل ہوں کے جوابے فقر و فاقد کے باتھوں تنگ آ چکے ہوں گے اور وہ دیکھیں گے کہ د جال تی بات مان لینے میں کم از کم اس مصیبت سے تو جان چھوٹ جائے گی اور زندگی المام قرطی نے اپنی کتاب "التذکرة" میں تحریر فرمایا ہے کہ یہ جانور دعفرت صالح علیہ السلام کی اوفی کا بچہ ہوگا۔ جو اپنی مال کے قل کرد نے جانے پر آلک عارض جا چھیا تھا، قیامت سے پہلے صفا مردو کے درمیانی مقام سے اس کا خروج ہوگا تھیں یہ دوایت سندا ضعیف ہے۔

(٣) مغرب عطاوع آفآب- اس علامت كا ذكر قرآن كريم ان الفاظ مي كرما --

وَيُومُ مَا أَيْنَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانَهَا لَمْ تَكُنُ الْمَنْتُ مِنْ قَبْلُ اوْ تَحْسَبُ فِي إِيْمَالِهَا خَيْرًا ﴾ (الانعام: ١٥٨) ال آيت كا ترجمه اور حديث ك حوال سے تفير كذشته صفحات من كزر يكى ب-

- (۵) زول میسی علیه السلام ۱۰ ساس علامت کا تذکره گذشته صفحات میں جمی ہو چکا ہے اور آئندہ بھی بفتدر ضرورت ہوگا۔انشاء ابلند
- (۱) یاجون ماجون ۔ قرآن کریم نے اس قوم کا دو جگہ تذکرہ کیا ہے جو کہ قرب قیامت نکلے گی اور قدرت خداوندی ہے اپنے انجام کو پہنچ گی کیونکہ کسی انسان جی ان ان سے مقابلہ کی طاقت نہ ہوگی۔ خود حضرت سینی علیہ السلام بھی خداوندی ایپ ہمرای مسلمانوں کے ساتھ کوہ طور پر فروکش ہو جا کیں گے تا کہ آنکہ اللہ تعالی ان کو ہلاک فرماکرز مین کو یاک صاف فرمادیں گے۔
  - (2) مشرق عن وهنس جائے كا واقعد
    - (٨) مغرب شي دهنين كاواتعه
  - (٩) يزيرة عرب عن دهنة كاواقعه

ندگورہ مقامات پر مختف اوقات میں تاریخ نے ایسے شدید زلزلوں کی واستانیں محفوظ کررکھی میں جنہوں نے ہزاروں آ دمیوں کو زمین کے سینے میں پہنچا دیا اور آئ تا میک ان کی سیح تعداد معلوم نے ہو تکی۔ حال می میں مغربی مما لک میں زلز لے کی الیمی می شدید مطرقة ﴾ ( عوال أن الدجال ص ١٥)

" وجال کوز اور کرمان ے ای بزار افراد کے ساتھ نے اقرے گا جن برطیلمان کی بن موئی جاوری موں کی اور بالوں کی بن موئی جوتی پہنیں کے کویا ان کے چہرے چینی ہوئی و حااول کی طرت

اس حدیث ش کوز اور کر مان دو علاقوں کے نام جیں ، کوز ٹوا تی تیمریز میں واقع ہے اور کر مان ایک مشہور ومعروف علاقہ ہے۔ پہاں ایک بات قائل غور ہے کہ پیٹے مسلم میں د جال کی چیروی کرنے والے بیبود ایول کی تعداد ستر بزار مروی ہے اور مسند اتھ میں ای بزار؟ اس تعارض کور فع کرنے کی دوصورتیں ہوعتی ہیں۔

- معلم میں ستر بزار میودیوں کا ذکر ہے اور مند احد کی روایت میں " ميبود يول" كا ذكر تبيل بكك فقط متبعين وجال كى تعداد مذكور ہے اور اس ميں كوئي تعارض نبین کیونکه ممکن ہے کہ متر ہزار بہودی ہوں اور دی ہزار دوسرے لوگ
- ان دونول حديثول من تعداد بيان كرنامقصود نبيس بلكه كثرت بيان كرنامقصود ہے۔ اس کی تا تند حضرت ابودائل کی اس روایت سے ہوئی ہے جس کو مند احمد ای عمی روایت کیا گیا ہے کہ وجال کے اکثر پیروکار یہودی اور بدکار عوراوں کی

اس روایت میں آپ نے وجال کے چیرو کاروں کی آیک علامت یے جمی پڑھی ہے کہ ان کے چبرے چیٹی ہوئی و حالوں کی طرح ہوں گے، غالبًا حضرت ابو بکرصدیق رصی القد عندے مروی روایت میں ای کی طرف ارشاد ہے:

﴿ يتبعه افواج كان و جوههم المجان المطرقة ﴾

( 12 Charres ( 25)

'' د جال کی چیروی ایسے لوگوں کی فوج کرنے گی جن کے چیرے

آرام وراحت تأو كذرك كي-

اس كا موجوده حالات من مشام وكرنا اور بحى آسان ب كر بهت عالوك الياليذرول ي وابسة موت من حن كووه خود غلط مجيحة من اليكن الي تتخفي منافع اور ذاتی مصلحتوں کے تحت ان کا ساتھ تہیں آپوڑتے ، یبی حال اس وقت وجال کے بعض ويروكارون كا موگا چنانچي بعض روايات مين آتا ہے كه يكھ لوگ و جال كى مصاحب اختيار كريں كا اور كبين كے كما كر چية ميں معلوم ہے كدوجال المحكذاب كے ليكن ہم نے اس کی مصاحبت اس لئے اختیار کر رکھی ہے کہ اس کا کھانا کھا تیں اور اس کے ورفنوں کے سائے میں اپنے جانور جرائیں۔ جب اللہ كا فضب نازل ہوگا تو ان ير بھی نازل ہوگا۔ ضعیف الاعتقاد مسلمانوں کے علاوہ وجال کے اصل پیروکار مندرجہ ذیل

#### (۱) يمود کې

اصل میں دحال چونکہ خود بھی بی اسرائیل میں ہے ہوگا اس گئے اس کے معتقد اور وفادار میروکار تو میبودی مول کے، باتی اوگ ٹاتوی حیثیت کے مول کے چنانجے حضرت الس رضى الله عندے بيارشاد نبوي مفقول ہے:

> ﴿ يتبع الدجال من يهود اصبهان سبعون الفاعليهم الطيالسة) (ميحملم: ٢٩١)

'' د جال کی پیروی اصفهان کے ستر بزار یہودی کریں سے جن پر طیلسان کی بنی ہوئی جا دریں ہول گیا'۔

جب کے منداحمہ کی ایک روایت میں حضرت ابو ہر میرہ رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کے حضور مرايد في المقادم مايا:

> ﴿ يهِمُ اللَّهِ اللَّلَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللل عليهم الطيالسة وينتعلون الشعركان وجوههم مجان

من موتی و حالوں کی طرح مول کے۔"

(۲) مورغی

عورتوں کی بزدلی مضعف اعتقادی اور نقصان عقل و دین کس پر تفقی ہے؟ اس لئے اگر وہ دجال کی پیروکار ہو بھی جا تھیں تو اس میں کوئی اچنہے کی یات تبیں چٹاتھے مصنف ابن الي شيبه اور درمنثور يل حضرت ابن عمر رضي الله عندے مروى ہے كے تصفور

﴿ يَنْزُلُ الدِّجَالُ فِي هَذَهِ السِّبِحَةِ بِـمَرِّقْنَاةٍ فِيكُونِ اكْثُر من يخرج اليه النساء "وجال اس کفاری زمین میں" مرقاۃ" کے پاس آئے گا اور اس کے پاس آئے والوں کی بہت بوی تعداد عورتوں کی ہوگی۔"

(٣) كفاراورمنافقين

منكرين خدا اور اين ولول من نفاق كا روك بنمائ موت لوكول كو مسلمانوں ے اپنی قدیم وشمنی اکا لئے کا کوئی بھی موقعہ ملاتو انہوں نے اسے ہاتھ سے جائے تیں دیا بلکدائ سے بوری طرح فائدوا فعایا ہے، تاریخ اسلام سے بچے بھی واقفیت ر کھنے والے مخص کے لئے بیالوتی نئی بات تیں اس لئے اگر بیادگ وجال کے بیروکاروں میں شامل ہو جا تمیں تو یہ بین تقاضائے عقل ہے بلکہ تاریخ اسلام کے ابتدائی دور میں جتنا فتصان ان مار استين منافقين في يجايا اتنا نتصال ظاهري ومنول فينيس يجهايا اور جب اسلامی تاریخ آیک نے دوراہ پر کفری ہوگی اس وقت بھی بیائی ریشہ دوانعال ے بازندآ تھی مے۔ خود ندین منورہ میں الن کی بری تعداد موجود ہوگی۔

لليكن يا يجي لقدرت خداوندي اور حكمت رياني كالتئ نسا ہے كدائے حبيب ك شركوان ما ياك الوكول سے باك كرے اس كے خروق ديال كے بعد مدين متورہ على

تنبن زائر لے آئیں کے ، جو بظاہر عذاب خداوندی کا فنونہ ، وگا حین ایل اسلام کے لئے ان كا وقوع رحت ثابت موكا اور تمام منافقين وكفاران زارلول عظيرا كريديند منوره ے باہر نکل جا تھیں کے اور ایول مدینہ منورہ ان لوگوں سے پاک ہو جائے گا، ای وج ے اس دن كا نام احاديث مبارك عيل" يوم الخلاص" آيا ہے۔ بخاری شریف می معزت الی بن مالک رضی الله عندے بید ارشاد نبوی

﴿ يجيئ الدجال حتى ينزل في ناحية المدينة ثم ترجف المدينة ثلاث رجفات فيخرج اليه كل كافر و منافق، ( بخاری شریف ۱۲۳ نے اسلم ۱۴۹۱ )

"وجال آئے گا عبان کک کد مید منورہ کے نواح علی چاؤ ڈالے گا، پھر مدینہ منورہ میں تمین زلز لے آئمیں کے جس کی وجہ ہے تمام کا فراور منافقین وجال کے پاس بطے جا تمیں کے۔"

(۴) نساق وفجار

د جال کے جیرد کاروں میں فائن و فاجر لوگوں کا بھی آیک بوا طبقہ شامل ہوگا اور مدینة منوره میں اگر کوئی فخص اس قماش کا جواتو وہ بھی کفار و منافقین کے ساتھ انجی زلزاوں سے تحبرا کر نکل جائے گا، چنانچے امام این کثیر نے سند احمہ کے حوالے سے عضرت مجنن بن اورع رضی الله عند کی میرروایت نقل کی ہے، جس کے آخری الفاظ مسلم شرايف عديث فبرا٢٩٥ ٤٠٥ ش

﴿ مُعَاتِ فَلا يَبْقَى المعدِينَةُ ثَلاثُ رَجِفَاتَ فَلا يَبْقَى منافق ولا منافقة ولا فاسق ولا قاسقة الاخرج البه فللك يوم الخلاص) (الراير١١٠) مجرميد مؤدو على تمن زاز كے آئيں كے اور ميد

## (۵) تجمی، ترک اور مخلوط لوگ

#### خروج د جال کب ہوگا؟

ال عنوان کے تحت کچھ پڑھنے ہے پہلے آپ یہ بات التیمی طرح وہمن تغین کرنا ہرگز مقصود نہیں اور نہ ہی ال کے لئے بیبال ماووس کی تعیین کرنا ہرگز مقصود نہیں اور نہ ہی ال کی تعیین کرنا ہرگز مقصود نہیں اور نہ ہی ال کی تعیین کی جا سکتی ہے، اس طرح بیبال خروج وجال کی علامات یا اس ہے پہلے کے واقعات ہے تعرض کرنا بھی مقصود نہیں اس کی تفصیلات منقر بیب انشاء اللہ آئیں گی۔ بیبال ایک خاص جہت کے پیش نظر حضرت صعب بن جہامہ رضی اللہ عندگی حدیث حدیث حدیث حدیث حدیث مدین کرنا مقصود ہے تا کہ جارے خطباء اور واعظین کی آئیس کھلیں کہ حدیث حدیث عدیدے کا مصداق تو نہیں بن رہے۔

الشخ احمد مصطفیٰ نے مسند احمد من احمد من احمد کے حوالے سے راشد بن اسعد کا بیہ قول نقل کیا ہے کہ جب اصطحر تحق ہوا تو ایک مناوی پیندا والگانے لگا کہ خبر وارا و جال نکل آیا۔ راشد کہتے ہیں کہ اس ووران اوگوں کی ملاقات حضرت صعب بن جثامہ سے ہوگئی و وران مار کہ وتو میں تمہیں بتاؤں کہ میں نے خور صفور مینی ایش کو یہ فرائے ہوگئی کو یہ فرائے ہوئے کا کہ اگر تم یوں نہ کہ وتو میں تمہیں بتاؤں کہ میں نے خور صفور مینی کی اور کے اس کے خور صفور مینی کی اور کے اس کے خور صفور مینی کی کو یہ فرائے ہوئے کا ہے۔

﴿لايمخرج الدجال حتى يذهل الناس عن ذكره و حتى تترك الاثمة ذكره على المنابر ﴾

### وجال س جلدے نظے گا؟

خروج وجال كى جگداور مكان كالقين ان مغيبات سے تعلق ركھنا ہے جن كو مناق كائنات كے علاوہ كوئى تبيل جانيا تا ہم اللہ تعالى نے اپنے حبيب سفي فينيا كو اختصار اور اشارہ كے طور يرا تنا ضرور بنا ديا ہے، جس سے بدورواز و پورى طرح بند ہجى ند ہواور پرائ طرح كا خور يرا تنا ضرور بنا ديا ہے، جس سے بدورواز و پورى طرح بند ہجى ند ہواور پرائ طرح كا خوا ہمى ندر ہے چنا نچے صفرت ابو ہر برہ ورضى اللہ عن ہروى ہے:

المصادر في ان الاعور الد جال مسبح الصلالة يحوج من المصادر في ان الاعور الد جال مسبح الصلالة يحوج من

عادر تروزانا -

حدیث فمبره، فمبره، فمبره می گذرا ب که دجال شام و عراق کے درمیان نظر گاجس سے تعارض کا شبہ اوتا ہے لیکن در حقیقت کوئی تعارض فیل شبہ اوتا ہے لیکن در حقیقت کوئی تعارض فیل شام و عراق کے درمیان نظر عمر اس فیل عمر اس فیل عمر استمان کی بستی میرد دید میں امناف او اور و بال بین میرد اس کی شیرت و جمعیت میں امناف او جائے ایس حدیث فمبره و فرسرا میں اس کا ابتدائی خروج مراد ہو اور حدیث فمبره و فرسرا میں اس کا ابتدائی خروج مراد ہو اور حدیث فمبره میں خروج کی شیرت اس کا ابتدائی خروج مراد ہو

( الملاات قیامت اور زول کی ص ۱۳۶ ماشی فیرا) کو که میر تطبیق این جگه سی تعارض فتح کو که میر تطبیق این جگه سی تعارض فتح

- = 5

- (1) شام وعراق کے درمیان والی روایت۔
  - (r) استبان والى روايت ..
- (۲) اصفهان کے مخلّہ میبودیدوالی روایت۔ اور تین روایات کا تعارض باقی روجا تاہے۔
  - (۱) خراسان والى روايت\_
  - (۲) اصغبان کے محلّد رستقباد دالی روایت۔
    - (r) كونى ناى جكد كى روايت ـ

قبل المشرق في زمن اختلاف الناس و فرقة الع): الماري المشرق في زمن اختلاف الناس و فرقة الع) (التنام الداري المال الماري ال

"میں تم ہے ایک حدیث بیان کرتا ہوں جو میں نے خود صادق و مصدوق، حضور مطابق ہے کہ کا دجال الیمی " کی اسکی مصدوق، حضور مطابق ہے کی ایک جو کا دجال الیمی " کی المسلال ہے " مشرق کی طرف ہے انگار کا جب کہ لوگوں میں اختلاف اور افتراق کا زمانہ ہوگا"۔

ای طرح ترفدی اور این ملجہ میں مضرت ابو بھر صدیق رضی اللہ عنہ ہے جو روایت مروی ہے اس میں بھی خروج و جال کی جگہ مشرق ' کو ذکر کیا تھیا ہے والبتہ اس میں شیر کی تعیین بھی موجود ہے۔

عافظ ابن جرعسقلانی " نے اس بات پر جزم ظاہر کیا ہے کہ دجال کا خرون اللہ مشرق" ہے ہی ہوگا لیکن مشرق کے کہی شہرے الاس کی تعیین میں کچونیس کہا جاسکا کیونکہ اس مطبط میں روایات کافی مخلف جیں چنا نچہ ابھی آپ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی روایت میں "فراسان" کا نام پڑھا جب کہ مسلم شریف حدیث نمبر سے سے سے کی روایت میں "فراسان" کا نام پڑھا جب کہ مسلم شریف حدیث نمبر العراق" کے الفاظ قل کئے ہیں، سید برزنجی نے مسلم شریف کے حوالے سے اصفہان اور حاکم واین عساکر کے حوالے سے اصفہان اور حاکم واین عساکر کے حوالے سے اصفہان کے محلہ استجاد کی دوایا سے تحرونی دیا ہو اللہ کی مقدد روایات خرونی دجال اصفہان کی مجدد روایات خرونی دجال میں متعدد روایات خرونی دجال کہ مجدد روایات خرونی دجال کی مجدد روایات خرونی دجال کی مجدد روایات جی تطبیق دیتا ہیت مشکل ہے تاہم حضرت مولانا مفتی مجدد فیع عثمانی صاحب نے تطبیق دینے کی کوشش کی حشکل ہے تاہم حضرت مولانا مفتی مجدد فیع عثمانی صاحب نے تطبیق دینے کی کوشش کی حشکل ہے تاہم حضرت مولانا مفتی مجدد فیع عثمانی صاحب نے تطبیق دینے کی کوشش کی

## ﴿ خانه کعبه پر د جال کی خصوصی توجه ﴾

سی الله علی الله علی معترت عبدالله بن عمر رضی الله علی خاند کو الله علی الله عبدالله بن عمر رضی الله عبدالله علی خاند کوبه کا طواف کرتے موجہ و یک اور اسی خاند کوبه کا طواف کرتے موجہ و یک اور اسی خواب علی آپ سی خاند کوبہ کا طواف کرتے ہوئے و یک اور اسی خواب علی آپ سی خاند کو بھی طواف کرتے و یک اور اسی حدیث کے کمل الفاظ اور اس کا ترجمہ تو آگا این حدیث مقام پر جربیہ قار مین کے جا کیں گے۔ یہاں یہ موال حل طاب ہے کہ حضرت میں علیہ السلام کا طواف کرنا تو سیحی علیہ السلام کا طواف کرنا تو سیحی علیہ السلام کا طواف کرنا تو سیحی علیہ السلام کا علیہ السلام کا مطاب بی مطاب ب

اس کے دو جواب صاحب مظاہر تن نے دیے ہیں جو انہیں کے الفاظ میں درن کے جارے ہیں۔

"اس کا جواب علما ہے ہے دیا ہے کہ خدکورہ واقعہ آتخضرت میں اللہ کے مکاشفات میں ہے ہے، جس کا تعلق خواب ہے ہے اور اس کی تعلق خواب میں کو یا میہ دکھایا کی تعبیر میہ ہے کہ آتخضرت میں گابیا کہ اس خواب میں کو یا میہ دکھایا گیا کہ ایک وہ دن آئے گا جب حضرت میں کی علیہ السلام دین اور مرکز دین کہ ایک وہ دن آئے گا جب حضرت میں کی علیہ السلام دین اور مرکز دین کے مرکز دین کے ادر کرور ہیں گے تا کہ دین کو قائم کریں اور فرز دین پر سے اس کی حفاظات کریں اور دجال بھی دین اور مرکز دین پر منظر لاتا چرے گا تا کہ گھات کریں اور دجال بھی دین کو نقصان پہنچا دے اور فائد وفساد بھیلانے میں کامیاب ہوجائے۔

بعض مصرات نے ایک جواب میدویا ہے کہ مکہ مکرمہ پر اسلام کا غلبہ جونے اور مشرکوں کو مسجد حرام کے قریب جانے کی مخالفت نافذ جونے سے پہلے بہر حال کافر ومشرک بھی خانہ کعیہ کا پوشیدگی نه به ای طرح و نگرشیرون کا ذکر کیا گیا ہے۔

اورا کیک صورت رفع تعارض کی بیجی ہوسکتی ہے کہ بعض روایات میں ''ملک'' کا ذکر ہے، بعض میں شہر کا، بعض میں محلّہ کا اور بعض میں بہتی کا تاکہ کسی مقام کے باشندے بھی اس فینے سے بے تجرید رہیں۔ (حذاما عندی واللہ اعلم بالصواب)

خروج وجال کے متعلق '' خراسان' والی روایت دل کوگئی ہے اس کئے کہ
وجال کا خروج ظبور مبدی علیہ الرضوان کے بعد جوگا اور امام مبدی رضی اللہ عنہ کی
نصرت کے لئے خراسان سے سیاہ حجنڈوں کو لئے ایک لشکر کے آئے کی خبراحادیث طعیہ
میں دی گئی ہے۔ آپ آ مے جال کر پرمیس سے کہ وجال ایک وقت میں امام مبدی رضی
اللہ عنہ اور ان کے اعوان وانصار کو محاصرہ میں لئے لئے گا اور چو تکہ یہ خود خراسان سے ہو
گرآیا ہوگا اس لئے امل خراسان کا اس کے خلاف اٹھ جانا اور امام مبدی رضی اللہ عنہ کی
اللہ عنہ کی روانہ ہو جانا ہی صنع جنہ میں۔

چنانچ دسترت ابو جرمیه رضی الشعدت بیدار شاه نبول سنتی فی معتول ب: ﴿ يحدوج من خواسان وايات سود فلا يسر دهاشي حتى تنصب بايلياء ﴾ (تندی ٢٢٦٩)

"خراسان سے سیاہ جینڈ نظیم سے جن کوکوئی چیز نہیں لونا سے گی بیمان تک کہ وہ ایلیاء پر نصب جو جا تمیں سے۔"

نورتو فرمائمی! حضرت میسی علیه السلام نے وجال کوفلسطین کے علاقے "لد" میں جہنم رسید کرنا ہے، وہیں وجال نے امام مبدی رضی اللہ عنہ کا محاصرہ کرنا ہے اور وہیں ا "خراسانی افتکر" نے آکر رکنا ہے۔ مضامین احادیث میں اس سے بیزے کر مطابقت اور سے ای ہوگی؟ لیکن یہ بات مکر رموش کر دون کہ تینی اور حتی طور پر خروج وجال کی جگہ تیم جھی ستعین نہیں کی جاسکتی اور نہ تی اپنی رائے کوفلعی افسور کیا جا رہا ہے۔

طواف کیا کرتے تھے، لیس اگر وجال بھی طواف کرتا ہوتو اس میں افکال کی کیا بات ہے؟

اکی سے ہات بھی ہے کہ حضور مشیقی بینے اس مکاشف یا خواب ہے موجودات کی دنیا میں کسی کافر کا طواف کرنا ہوگز لازم خواب ہے موجودات کی دنیا میں کسی کافر کا طواف کرنا ہوگز لازم نہیں آتا، جب کہ کفار اور مشرکیون کے لئے خانہ کعبے کے طواف کی ممانعت کا تعلق موجودات کی اس دنیا ہے ہے '۔

(منام ال جديد قاد ال

تقریباً بہی توجیہ حضرت مولانا محدادر لیس کا ندھلوی نے اتعلیق الصیح تا میں ۱۲۳ پرتورپشتی اور امعات کے حوالے نے نقل فرمائی ہے جب کے حضرت مولانا بدر عالم مباجر مدنی نے فیض الباری ج من ۲۳ کے حاشے پر اپنی طرف منسوب کر کے ایک ورسری توجیہ و کر آر مائی ہے جس کی طرف خود علامہ انور شاہ صاحب نے بھی فیض الباری جی میں ج من ۲۳ می الباری جس کی طرف خود علامہ انور شاہ صاحب نے بھی فیض الباری جی میں ج من من ۲۳ میں الباری اشارہ فرمایا ہے۔ مولانا بدر عالم صاحب تحریر فرماتے ہیں۔

ويقول العبد الضعيف: و قديدور بالبال، و ان لحريكن له بال، ان المسبح المدجال يظهر في اول امره الصلاح، فلاباس برؤية طوافه في المتام على ابطانه ما كانت، و انسا ارى خلفه يطوف لا امامه، لانه لايناسب التقدم على المسبح عليه الصلوة والسلام في امور الخبر، ولا نه لا بد للعبن ان يمشى امامه، ولومشي امامه لانذاب، ولكنه يكون خلفه كالخائف الجبان، على ان بينهما تناسب يكون خلفه كالخائف الجبان، على ان بينهما تناسب التضاد حتى روعي في الاسم ايضا، فسمى اللعين ايضا بالمسبح، و اظهر هذا النضاد بالفصل المميز، فيقال له بالمسبح، و اظهر هذا النضاد بالفصل المميز، فيقال له

المسيح الدجال، ليدل على انه رجل في منافضة مسيح الهنداية، وحيند لاباس باشتراكه في الطواف ايضا على ماكان مراده منه، و لعراسمع فيه من الشيخ شيئا، غيرانه قال: ان ماراه في منامه كانت صورة للتناسب بينهما، و لعلمه اراد منه ماقلنا، و انها ذكرنا بعض شي سمح به القلم اوان تسويد هذه الاوراق، و ليس بشي فليتفكر لتظهر لك امور واحد بعد واحد تترى. والله تعالى اعلم ﴾ (ماثر فين البرى شسم))

"بندهٔ ضعیف کہتا ہے کہ میرے دل میں یہ بات آتی ہے اگر چہ
دل نہ بھی ہو، کہ می دجال ابتداء میں خوب فیلی کے ساتھ ظبور
پندیر ہوگا اس لئے خواب میں اس کوطواف کرتا ہوا دیکھنے میں کوئی
حرج نہیں جب تک اصل حقیقت مخفی رہے۔

نیمر وجال کو مصرت میسی علیدالسلام کے چیجے طواف کرتا عوا و کھایا گیا، نہ کہ آگے، اس لئے کہ امور خیر بین اس کے لئے معرت میسی علیہ السلام ہے آگے بردھنے میں کوئی مناسب ہی نہیں اور اس تعین کے لئے ان کے آگے چلنے کا امکان بھی نہیں اس لئے کہ اگر وہ ان کے آگے چلنا تو پھل کرفتم ہو جاتا، اس لئے وہ ڈریوک اور بردل کی طرف چیجے چیجے دہا۔

ملاوہ اڑیں ان دونوں کے درمیان تنامب تضاد ایما زبروست پایا جاتا ہے کہ نام تک میں اس کی رعایت رکھی گئی چنانچے اس ملعون کا نام بھی "مسیح" بی دوگا، ہے الگ بات ہے کہ

ساتھ شریک ہو جائے تو کوئی حرج خیب کو کہ دجال کا مقصد اس ے کوئی اور ہو۔

ای سلطے میں حضرت کی افراز سے میں نے اس کے ملاوہ کچونہیں سنا کہ وہ فرماتے تھے کہ حضور میں بیٹی نے اس کے دجال کو خواب میں جو دیکھا تو وہ ان وہ نول کے درمیان مناسبت کی ایک مورت تھی جمکن ہے کہ اس سے مراد وہ ی جو جو ہم نے کہا ہے، مورت تھی جمکن ہے کہ اس سے مراد وہ ی جو جو ہم نے کہا ہے، ان اوراق کی تسویہ کے وقت نوک قلم پر سے بچھ یا تھی آگئیں جو ہم نے کہا ہے ان ان اوراق کی تسویہ کے وقت نوک قلم پر سے بچھ یا تھی آگئیں جو ہم نے کہا ہے نے ذکر کر دیں ورشان کی کوئی حیثیت نہیں ا

ورج بالاحوال جات سے ویل کے جوایات معلوم ہوتے ہیں۔

(۱) ان واقعہ کا تعلق مکا شفات اور خواب ہے ہے جس کی تعبیر دین میں اصلاح اور فساد ہے۔

(۴) نفخ مکہ ہے قبل آخر مشرکین بھی تو طواف کرتے ہی تھے، اگر دجال نے کر ایا تو کیا ہوگیا؟

(r) خواب كاس واقع عد هينة دجال كاطواف كرنا لازم نيس آتا-

(۳) وجال ابتداء نیکی اور صلاح ، تقوی اور پر بیزگاری کا مدتی اور اس پر کاربند، اوگول میں محبوب اور اسلام کا سپوت بن کر ظاہر بموگا اس لئے اس کے طواف کرنے میں کوئی حرج شیمیں۔

(ن) معفرت میمینی علیہ السلام اور و جال کے ورمیان "تناسب تعناو" پایا جاتا ہے۔ اس مناسبت کی وجہ سے جب معفرت میمینی علیہ السلام کو خواب میں طواف کرتے وی وکھایا کمیا تو" و جال" کو بھی وکھایا گمیا تا کہ مناسبت تام ہو جائے۔

## علامه انورشاه صاحب کی رائے اور اس پر تبعیرہ

حضرت علامہ انورشاہ صاحب نے ''وجال'' کے طوافٹ کرنے سے متعاق فیغن الباری جے ہم میں تبین جگہوں پر بحث فرمائی ہے۔

(۱) فيض الباري جهم ١١ (١) فيض الباري جهم ١٨١

(٢) فيض الباري ج مهم ٢٩٣

ان منول جگرول پر معفرت فے دوجواب دیتے جی -

- (۱) حضرت میمینی علیہ السلام کا طواف فقہی طور پر بھی طواف تھا، جب کہ دجال جا ہوں کے اس کے حجیجے جگر لگا رہا تھا، ظاہر ہے کہ اس کو اصطلاحی اور فقہی طواف نہیں کیا جا سکتا اور نہ بی اس کی نیت طواف کرنے کی تھی، داوی نے اس کے چکر لگا نے کا محل اور نہ بی اس کی نیت طواف کرنے کی تھی، داوی نے اس کے چکر لگانے کو مطواف ' سے تعبیر کردیا۔
- (۲) "دجال" کے طواف کرنے کا ذکر کسی راوی کا وہم ہے۔حضور ملٹی الیٹی نے صرف معزرت عیسیٰ علیہ السلام کے طواف کرنے کا ذکر فرمایا تھا، راوی کو وہم ہو جمیا کہ شاید دجال کے طواف کا بھی ذکر فرمایا ہے اور اس نے اس کو بھی نقل کر دیا، قاضی عیاض اور نووی نے بھی اشارہ کیا ہے کہ اس سلسلے ہیں مؤطا مالک کی روایت میں مطواف" کا ذکر شہیں ہے۔حضرت فرماتے ہیں کہ میری جھیتی ہیں معزرت این عمر رضی اللہ عندے ہیں دوایت تیمی معزرات نے کی ہے۔
  - (۱) مالک۔ اس میں طواف کا ڈکرنیس۔
  - (r) نافع۔ اس میں طواف کا ذکرتیں۔

| * | بخاری شریف | مديث أبر ١٩٩٩   | ای میں صرف «منرت مینی علیه<br>السلام کا طواف کرنا ندکور ہے۔ |
|---|------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| ٥ | بخاری شریف | 4.11            | اس میں کسی ایک کے جمی طواف کا<br>ذکر نہیں۔                  |
| 4 | بخاری شریف | مديث تمبر ١٢٨ ٢ | اس می سمی آیک سے بھی طواف کا<br>ذکر تبین ۔                  |

ای طرح میدروایت مؤطا ما لک صفحه ۱۲ پر بھی مردی ہے جس جس مرف معترت میسٹی علیہ السلام بی کے طواف کا ذکر ہے۔

## عدم ذكر، ذكر عدم كومتلزم نبيل

آ کے یوٹ نے ہے قبل ایک مسلمہ اصول و بہن نظیمن کرتے جاتیں کہ اگر کسی مقام پر کسی چیز کا ذکر نہ ہوتا اس کا ذکر نہ ہونا اس کا ذکر نہ ہوتا کہ دہ چیز موجود ہی مقام بر کسی چیز کا ذکر نہ ہوتا اس کا ذکر نہ ہوتا کہ دہ چیز موجود ہی نہیں۔ بیاس صورت میں ہے جب کہ اس چیز کا کہیں بھی ذکر نہ ہواور اگر کسی ایک مقام بر بھی اس کا تذکرہ کر دیا جائے اور دوسرے مقامات پر اس کو چیوڑ دیا جائے تو ان دوسرے مقامات کو پہلے بر محمول کر کے یہ سمجھا جاتا ہے کہ گویا یہاں بھی اس کا ذکر ہوا ہے۔

ای تمبید کو اپ فرترین میں خوب جما کر اس تکتے پر خود کیجئے کد اگر بعض روایات میں دجال کا طواف کرنا ندگور نبیس ہے اور اس وجہ ہے اس کا انکار کرنا میچ ہے تو بیر بعض روایات میں دھنزت میسلی علیہ السلام کا طواف کرنا بھی تو ندگور نبیس ، کیا صرف بیر بعض روایات میں دھنزت میسلی علیہ السلام کا طواف کرنا بھی تو ندگور نبیس ، کیا صرف اس وجہ ہے دھنزت میسلی علیہ السلام کے طواف کا انکار کرنا تھی ہوگا؟

ظاہر ہے کہ آپ کا جواب نفی میں ہوگا اور ہونا مجی جاہئے کیونکہ جس ہوایات میں ان کے طواف کی تصریح نہیں ،اس کو اس روایت پر محمول کر لیا جائے گا جس میں ان کے طواف کی تصریح ہے اس لئے کہ عدم ذکر ، ذکر عدم توستاز م نہیں ہوتا ، اس طرح مجمل کا (٣) سالم۔ بعض روایات عن طواف کا ذکر ہے اور بعض عن میں شواف کا ذکر ہے اور بعض عن میں میں ۔

معلوم ہوا کہ یہ کسی راوی کا وہم ہے۔ حضور سٹیٹالیڈ نے د جال کے طواف کرنے

اکا ذکر شیں فر مایا اس لئے اس کی کوئی تو جیہ کرنے کی ضرورت ہجی نہیں۔

احتر راقم الحروف اپنی علمی ہے بیشائتی اور کم ما نیکی کا پوری طرح اقم اراور

احساس کرتا ہے ، حضرت شاہ صاحب تو ہوے دورکی بات ، حضرت بنورگ کی بات

ہجینا ،اس کی وضاحت کرنا اور اس پرچشم بدور اپنا حاشیہ چڑھانا اپنی حیثیت ہے ہوں

اس ہجیتا ہے لیکن ملمی تحقیق ہجی ایک امانت ہے جے امت کے سامنے چش کرنا ہجی

اس طرح ضروری ہے جیے دوسر کی امانت ہے جے امت کے سامنے چش کرنا ہجی

اس ہے بھی ضروری ہو۔ اس لئے حضرت شاہ صاحب کی اس دوسری تو جیہ پر کچھ

اس ہے بھی ضروری ہو۔ اس لئے حضرت شاہ صاحب کی اس دوسری تو جیہ پر کچھ

وی بھوئی گذارشات اہل علم کی خدمت میں چش جیں ،اگر ذہن قبول کرے تو اس

دوسیاہ کے لئے مقام لئیکر ورنہ '' کالائے بد ہریش خاوند'' کے تحت ان کو رو کردیا

حضور ملفی النے کے اس خواب کا ذکر بخاری شرایف میں جید مبکد مروی ہے جن کی تفصیل حسب ذیل ہے۔

| ال من خفرت عيني عليه السلام | حديث فمبره ٢٢٧٠  | بخارى شريف | 1 |
|-----------------------------|------------------|------------|---|
| اور دجال ووثول کا طواف کرنا |                  |            |   |
| -= 382                      |                  |            |   |
| اس میں صرف حضرت میسیٰ علیہ  | صديث تمبر الهمام | بخاری شریف | F |
| السلام كاطواف كرنا فدكور ب  |                  |            |   |
| ال مي صرف معرت عيني عليه    | حديث فمبر٢٠٥٢    | بخارى شريف | r |
| السلام كاطواف كرناندكور ب   |                  |            |   |

# بابسوم

ابن صياداورد جال

ا بن صیاد کون تھا؟ کیا اس کو د جال قرار دیا جا سکتاہے؟ دومختلف آرا ہ اوران کا تجزیہ۔ جزیرۂ د جال کا ایک انو کھا سفر فتروبال قرآن وصيث كي روشي شي

حمل مفسر پر ہوتا ہے اس لئے مطرت میسیٰ علیہ السلام کا حالت خواب میں طواف کرتے ہوئے وکھایا جانا تابت ہو گیا۔

جب بيرتوجيد معزت مين عليه السلام ك لئے ك جاسكتى ہے تو كيا وجہ ہے كه " وجال" ك لئے اس توجيد معزت شاہ صاحب تو و وجال" ك لئے اس توجيد كوتوجه شددى جائے بالخضوص جب كه معزت شاہ صاحب تو و وجال ك درميان بحى اس بات كوتسليم كرتے جي كه معزت مينى عليه السلام اور وجال ك درميان زيروست مناسبت پائى جاتى ہے اس لئے " وجال" كا حالت خواب ميں طواف كرتے و كے ايل جانا داوى كا وہم قرار وينا تھے شہوا۔

ربی یہ بات کر" وجال" اور" طواف" میں کیا جوز؟ تو اس کی توجیبات اور جوایات ہم نقل کر بچے۔واللہ اعلم بحقیقة الکلام

### ﴿ ابن صياد اور د جال ﴾

مدیند منورہ بین ایک شادی شدہ جوڑا آباد تھا ایکن بدشمتی ہے اولاد کی افعت سے محروم تھا۔ خدا خدا خدا کر کے تمیں سال بعد اللہ نے ایک بچہ عطا فرمایا لیکن وہ بچہ عام بچوں کی طرح نے تھا بلکدان سے بلسر مختلف اور بجیب و فریب حرکات و سکنات کا حامل تھا، بچوں کی طرح نے تھا بلکدان سے بلسر مختلف اور بجیب و فریب حرکات و سکنات کا حامل تھا، بیدائش کا نا تھا ، اور اپنے جھولے بین بڑا بڑ بڑا تا رہتا تھا ، ماں باپ اس کو 'صاف' کہد کر بکارتے تھے ، باپ کا نام صیاد تھا اور آ کے چل کر بہی بچے''ابن صیاد' کے نام سے مشہور ، دوا۔ کتب حدیث بین 'ابن صائد' سے مراد بھی یہی ، دوتا ہے۔ بعض روایات بین مشہور ، دوا۔ کتب حدیث بین 'ابن صائد' سے مراد بھی یہی ، دوتا ہے۔ بعض روایات بین اس بھی کا نام ' عبداللہ' بھی آتا ہے۔

حضور ﷺ نے ایک مرتبہ وجال اور اس کے والدین کا حلیہ بیان فرمایا اور بیر کدوجال این مال باپ کے بہال تمیں سال بعد پیدا ہوگا۔ جعفرت ابو بکرہ رضی اللہ عنه فرماتے ہیں کہ میں نے مدیند منورہ کے ایک بیبودی بجد بیدا ہونے کی خبر سی تو میں اور حصرت زبیر بن عوام رضی الله عنداس کو دیکھنے کے لئے گئے۔ جب ہم اس کے والدین کے یہاں مینچے تو حضور ملی بالیم کی بتائی ہوئی تمام صفات ان میں موجود تھیں۔ ہم نے ان سے یو چھا کہ کیا تمہارے مہال کوئی بجد پیدا ہوا ہے؟ وہ کہتے گے کہ ہم نے تمیں سال تو اس حال میں گذارے کہ ہمارے بیباں کوئی اولا وضیں ہوئی ، اب ایک بجہ پیدا موا ہے لیکن وہ کانا ہے۔ کثیر الضرر اور قلیل المنفعت ۔ اس کی آئکھیں تو سوتی ہیں لیکن دل تبین سوتا۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ان دونوں کے باس ہے اٹھ كراس بيح كى طرف چلے تو ديكھا كەوە دھوپ ميں ايك جادر كے اندر لينا ہوا پڑا ہے اور کھے بربرا رہا ہے۔ استے میں اس نے اسے سرے جاور بٹائی اور کہنے دیا کہ تم نے اجی کیا کہا؟ ہم نے کہا کہ کیا تو نے ہماری بات می ہے؟ کہنے لگا کہ ہاں! میری أعليس سوتي بين، دل نبين سوتا-"

ظاہری ی بات ہے کے حضور سافی ایک نے دجال اور اس کے والدین سے متعلق

جو تنصیلات و کرفر مائی تنجیں ، وہ سب این صیاد میں پائی تنگیں جس سے بید خطرہ پیراہ و کیا سر کہیں بہی دجال ند ہو؟ اس لئے حضور رائی آئی فی مختلف مواقع پرخود جا کر اس ہے کو و یکھا اور اس کا اعتمان لیا اور مسند احمد کی ایک روایت کے مطابق حضور سائی آئی کو آخر دم سنگ اس کے دجال ہونے کا خطرہ ہی رہا۔

یبی وجہ ہے کہ حضرت این عمر اور حضرت جابر رضی اللہ عنبما مشم کھا کر فر مایا کر تے ہے کہ این صیاد بی دجال ہے جکیئا کہ ابوداؤد میں حدیث نمبر ۱۳۳۳ اور ۱۳۳۱ اور ۱۳۳۱ اس کا بین ثبوت ہیں بلکہ ابوداؤ دشریف کی حدیث نمبرا ۱۳۳۳ میں تو حضرت جابر ان عبداللہ فر ماتے ہیں کہ میں نے حضور ساٹھ آئے آئی کی موجودگی میں حضرت عمر فاروق رضی الله عند کو یہ میں حضور ساٹھ آئے آئی کی موجودگی میں حضور ساٹھ آئے آئی آئی اللہ عند کو یہ میں کہ موجودگی میں حدیث مسلم میں بھی مردی ہے اور حضور ساٹھ آئے آئی نے بھی اس مردی ہے اور حضور ساٹھ آئے آئی ہے کہ این صیاد تی دجال ہے اور حضور ساٹھ آئے آئی نے بھی اس

بہری پر این صیاد کے دجال ہونے یا نہ ہونے کے متعلق تفصیلی بحث عنقریب آیا جا ہم قا ابن صیاد کے دجال ہونے یا نہ ہونے کے متعلق تفصیلی بحث عنقریب آیا جا ہم آ ہے، یہاں ہم احادیث مبارکہ کے حوالے ہے ان متعانات کا ذکر کرنا جا ہے ہیں جو حضور سافی آئی تیج نے ابن صیاد ہے مختلف مواقع پر لئے۔

(۱) سن صدیت کے مطالعہ یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حضور سالی آئیم چاہتے تھے کہ ابن صیاد کو خفلت کی حالت میں یا نمیں تا کہ وہ اپنی صحیح صحیح حقیقت اگل دے اس کے قبر بات کی حالت میں یا نمیں تا کہ وہ اپنی صحیح صحیح حقیقت اگل دے اس کے قبر بہ باس کی طرف جاتے تو حتی الا مکان حجیب جھپا کر جاتے تا کہ وہ ہوشیار نہ ہو جائے کیکن اکثر ایسا ہوتا کہ اس کی مال حضور سے آئی ہے جا کہ وہ کی یا کہ وہ ہوشیار نہ ہو جائے کیکن اکثر ایسا ہوتا کہ اس کی مال حضور سے آئی ہے دوایت کو دیکے لیتی اور فورا اس کو خبر دار کر دیتی چنانچہ بخاری شریف میں یہ روایت متعدد مرتبہ آئی ہے۔

رقال سالم سمعت ابن عمر رضى الله عنهما يقول الطلق بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم و ابى بن كعب الى النحل التى فيها ابن صياد و هر يختل ان يسمع من ابن صياد شيئا قبل ان يراه ابن صياد فرآه النبى

صلى الله عليه وسلم و هو مضطجع بعنى فى قطيفة له فيها دمنورة او ذمرة فرأت ام ابن صياد دسول الله صلى الله عليه وسلم و هو يتقى بجذوع النخل فقالت لابن صياد يا صاف. و هو اسم ابن صياد. هذا محمد صلى الله عليه وسلم فئار ابن صياد فقال النبى صلى الله عليه وسلم فئار ابن صياد فقال النبى صلى الله عليه وسلم لو تركته بين (مدين برده ۱۳۵۵ مرده)

وسلعه لو تو کته بین که (حدیث بر ۱۳۵۵ مسلم ۱۳۵۵)

اسالم کتب بی کدیس نے ابن عمر رضی الله عنها کو بیه فرمات بوت سنا که پھراس کے بعد حضور مشید آیا الله بن کعب رضی الله عند کے ساتھ مجوروں کے ان باغات کی طرف تشریف لے گئے من جی ابن صیاد رہتا تھا، آپ کی کوشش بیتی کہ بل اس کے کہ ابن صیاد آپ کو دیکھے، اس کی بچھ با تیں سن لیس چنا نچے حضور سٹی این صیاد آپ کو دیکھے، اس کی بچھ با تیں سن لیس چنا نچے حضور سٹی این صیاد آپ کو دیکھے، اس کی بچھ با تیں سن لیس چنا نچے حضور بر برا با تھا، ابن صیاد کو ایک چادر بیس لینا ہوا لینا دیکھا اور وہ بچھ سٹی بربرا با تھا، ابن صیاد کو ایک چادر ابن کی ابن آپ کو کھور کی شاخون سے اپ بربرا با تھا، ابن صیاد کی مال نے آپ کو کھور کی شاخون سے اپ کی ساتی از بربرا با تھا، ابن صیاد کی مال ان فی ابن آپ کو بچاتے ہوئے دیکھور کی شاخون سے اپ کو بچاتے ہوئے دیکھور لیا اور ابن صیاد سے کہنے گئی اے صافی ا

محسوں ایہا ہوتا ہے کہ این صیاد کے والدین کو حضور سائی آیٹے کی اس حدیث کی خبرل گئی تھی جس میں آپ سائی آئی ہے ان کا حلیہ بیان کیا تھا، اس لئے وہ نہیں چاہیے تھے کہ آپ کو کسی طرح اس کے حالات سے آگائی ہو، اس لئے اس کی ماں نے ہمیشہ اس کے حالات سے آگائی ہو، اس لئے اس کی ماں نے ہمیشہ اس کے سائے کی آپ کو کسی طرح اس کے حالات سے آگائی ہو، اس لئے اس کی ماں کی فطرت اس کے لئے مجبری کا کام کیا ہے لیکن بچر بہر حال بچہ ہوتا ہے، کھیل کو دہمی اس کی فطرت اس کے ساتھ گئی اس کی فطرت اس کے ساتھ گئی اس کی فطرت اس کی فطرت میں واخل ہوتا ہے، ابن صیاد بھی اس سے مجبور تھا اور بچوں کے ساتھ گئی کوچوں میں واخل ہوتا ہے، ابن صیاد بھی اس سے مجبور تھا اور بچوں کے ساتھ گئی کوچوں میں کھیلا کرتا تھا اس تھی کے مواقع پر حضور سائیڈیٹی نے اس سے بچھ یا تیں ہو تھی

یں اور اس نے جواب مجی ویا ہے، ذیل میں اس طرح کی روایات مجی درج کی جارتی میں۔

﴿عن ابن عمر رضي الله عنهما انه اخبره ان عمر بن الخطاب انطلق في رهط من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل ابن صياد حتى وجده يلعب مع الغلمان عند اطعر بني مغالة و قىد قارب يومنذ ابن صياد يىحتلىر فىلىم يشعر حتى ضرب النبي صلى الله عليه وسلم ظهره بيده ثم قال النبعي صلى الله عليه وسلع اتشهد اني رسول الله؟ فنظر اليه ابن صياد فقال اشهدانك رسول الاميين فقال ابن صياد للنبي صلى الله عليه وسلم اتشهداني رسول الله؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالله و رسله قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا ترى؟ قال ابن صياد ياتيني صادق و كاذب، قال النبي صلى الله عليه وسلم لبس عليك الامر، قال النبي صلى الله عليه وسلم اني قد خبات لک خبأ قال ابن صياد هو الدخ قيال النبي صلى الله عليه وسلم الحسأ فلن تعدو قدرك قال عمر يارسول الله ائذن لي فيه اصرب عنقه قال النبي صلى الله عليه وسلم ان يكن هوفلن تسلط عليه و ان لعريكن هو فلا خيرلك في قتله،

( يخاري ٥٥ مسلم ٢٥٣ م اليوداؤو ٢٩٣٩)

'' حضرت ابن تمریضی الله عن قرماتے بیں کہ ایک ون حضرت عمر رضی الله عنه صحابہ مرام رضی الله عنهم کی آیک جماعت کے جلو میں

حضور ساتھائینے کے ساتھ ابن صیاد کے یاس کئے تو اس کو بن مغالبہ کے قلعے کے میاس بچول کے ساتھ تھیلتے ہوئے پایا ان وٹول این صیاد بلوغت کے قریب نقاءاس کوحضور سائیل کی تشریف آوری کا پیتر تمیں چل سکا، بیبال تک کے حضور مشی آیئم نے اس کی پشت براپنا ہاتھ مارا اور اس سے فرمایا کہ کیا تواس بات کی گوائی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ ابن صیاد نے حضور سائٹیڈیٹی کو د کھے کر کہا کہ میں گواہی دیتا ہول کو آب امیوں کے رسول میں پھرائن صیاد نے حضور سطی آیا کہ کیا آپ اس بات کی گوائی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول جول؟ حضور سافی اللہ نے اس سے فرمایا میں اللہ اوراس کے تمام رسولوں مرامیان لاتا ہول، مجراس سے او جھا کہ تو کیا و کیتا ہے؟ این صیاد کہنے لگا کہ میرے یاس ایک سچا اور ایک حجوثا آتا ہے، جضور ملٹی آیٹی نے فرمایا تجھ پرمعاملہ مکتبس ہو گیا اور فرمایا کدیس نے تیرے امتحان کے لئے ول میں ایک بات چھیائی ہے (بتا وہ کیا ہے؟) ابن صیاد کہنے لگا "الدن" آب 

حضرت عمر رضی اللہ عند نے عرض کیا یارسول اللہ! مجھے اجازت دیجئے کہ اس کی گردن مار دوں؟ حضور میں اللہ کے فرمایا کہ اگر میدودی دجال ہوتو تم کو اس پر مسلط نہیں کیا گیا اور اگر میدود نہ ہوتو اس بحر مسلط نہیں کیا گیا اور اگر میدود

سلم شریف کی ایک روایت سے بیجی معلوم ہوتا ہے کہ ابن صیاد جن بجول کے ساتھ تھیل رہا تھا وہ بچے سحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور نبی علیہ السلام کو ویجھتے ہی بھاگ سے کے لیکن میروین کھڑار ہا اور اس سے درج بالاسوال وجواب ہوئے۔ حضور سٹھائیلی اور ابن صیاد کا ایک دوسرے کو ویکھنا مذکور ہے۔ ان احادیث سے درج ذمل المورمتعین جو جاتے ہیں۔

- (۱) حضور منظی آین فی این صیاد کواس کے بچین میں مجمی دیکھا اور لؤکین میں بھی۔
  - (٢) ابن صیاد کی مال حضور ما الله این کود کھتے ہی ابن صیاد کو خبر دار کر دیتی۔
- (٣) حضور ملٹی آئیم ابن صیاد کے حالات جانے کے لئے جماعت صحابہ کے ساتھ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو لئے کر گئے ، ایک مرتبہ حضرت الی بن کعب رضی اللہ عنہ کو اور ایک مرتبہ اتفاقیہ ملاقات ہوگئی جس میں حضرات شیخین رضی اللہ عنہ ایمی آپ کے ہمراہ تھے۔
- (۳) ابن صیاد نے اپنی حقیقت ظاہر کرتے ہوئے بتایا کہ مجھے سمندر پر بچھا ہوا ایک تخت نظر آتا ہے، ہے اور جھوٹے دونوں طرح کے لوگ میرے پاس آتے بیں۔
- (۵) حضور سُشَالِیْآ نے ابن صیاد کا امتحان بھی لیا اور آیت قر آئی "یوم تاتی السساء بدخسان مبین" ذہن میں رکھ کر اس سے پوچھا کہ میں نے کیا چیز ذہن میں چھپائی ہے؟ چونکہ ابن صیاد کہانت کا مرشی تھا اس لئے گو کہ اس کی حقیقت تک رسائی حاصل کرنے سے قاصر رہا تاہم اس کے قریب قریب بیج گیا اور کہنے لگا آپ نے الدخ" کو الدخ" کو الیے ذہن میں چھپایا ہے۔

(٢) حضور ملفياتينم كوآخر دم تك اس كے دجال ہونے كاخوف رہا۔

اس چھٹے کتے پراپی نگاہ توجہ کومرکوز رکھ کراگر آپ ان روایات کوایک دفعہ پھر پڑھیں کہ حضرت تمر ،عبداللہ بن عمر اور جابر رضی اللہ عنہم ابن صیاد کے دجال ہونے کی قتم کھایا کرتے ہتے تو بات اور واضح ہو جائے گی بلکہ مسند احمد میں تو حضرت ابوذ رغفاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ مجھے وی مرتبہ ابن صیاد کے بنی وجال ہونے کی قتم کھانا نیادہ بہند ہے بہنست اس بات کے کہ میں ایک مرتبہ بیقتم کھاؤں کہ ابن صیاد وجال مرتبہ بیتجا مرتبہ بیتم کھاؤں کہ ابن صیاد کے یاس بیجا

وعن ابى سعيد قال لقيه رسول الله الناسية و ابوبكر و عدم فى بعض طرق المدينة فقال له رسول الله الناسية الشالة الشالة المناسية فقال له رسول الله الناسية الشالة و ملنكته و كتبه الماترى؟ قال ارى عرشا على الماء فقال رسول الله الناسية ترى عرش ابليس على الماء فقال رسول الله الناسية ما ترى عرش ابليس على الماء فقال رسول الله الناسية ما دى عرش ابليس على الماء فقال رسول الله الناسية ما دى عرش ابليس على المحر وما ترى؟ قال ارى ما دي الله الناسية و صادقا فقال رسول الله الناسية المناسية المن

"خفرت الوسعيد خدري رضى الله عنه عنه مروى هي كه حفور الله الويلم وهر رضى الله عنها مدينه كايك رائة هي ابن صياد على حفور سلي الله عنها مدينه كايك رائة هي ابن صياد كريل و المان ويتا ب كريل خدا كارسول مول؟ ابن صياد كني لگاكه كيا آپ ميرك يغيم خدا كارسول مول؟ ابن صياد كني لگاكه كيا آپ ميرك يغيم خدا مون كي گواتي دية بين؟ آپ ملي الله ياس كرون اور كيا اور كيا اول بي ايمان الا تا مول، ميه بتاكه تخيم الله ياس كورن الله ياس كورن الله ياس كايك تخت و كيت مول، حضور ماني الله ياس كايك تخت و كيت مول، حضور ماني الله ياس كايك الله واتخت و كيت الله ياس دو جوزا يا دو جوزا و الماله مشته مو كيا، الكي كورون دو "

حضرت ابن عمر رضی الله عنها کی مذکورہ بالا روایت حضرت جابر رضی الله عندہ ہے بھی مروی ہے البتہ اس کے آخر میں ہیاضافہ ہے کہ حضور سائی آیا آپاکہ میشہ میہ خوف رہا کہ کہیں ہے و جال نہ ہو۔ (منداحمہ بختل الآ ارمشر آ النہ)

بیتین حدیثیں ابن صیاد کے بارے میں بنیادی حثیت کی حامل ہیں جن میں

کراس سے یہ بی چی کرآؤ کر این صیاہ سے وہ کتنی مرت تک حاملہ رہی ہے؟ میں نے جا
کراس سے بی چیا تو اس نے کہا کہ بارہ مہینے! پھر دوبارہ آپ مٹنی فیٹر نے بھے اس کے
باس میہ بی چینے کے لئے بھیجا کہ جب وہ بیدا ہوا تھا تو اس کے رونے چینے کی آواز کیسی
معنی؟ میں نے واپس جا کراس سے بی چیا تو دہ کہنے گئی جیسے بورے ایک مہینے کے بچہ ک
آواز ہوتی ہے۔

نیز مندابویعلی الموصلی میں حضرت ابن مسعود رضی الله عنه کا ارشاد سیجے سندے مروی ہے کہ مجھے ابن صائد سے دجال ہونے کی تتم نو مرتبہ اٹھانا زیادہ ایسند ہے بہ نسبت اس کے کہ ایک مرتبہ اس کے دجال نہ ہونے کی قشم اٹھاؤں۔

ان روایات کے چیش نظر بہت سارے علماء کرام کی رائے بیقرار پائی کہ ابن صیاد ہی وجال ہے، قبل اس کے کہ ہم دوسرا نقطہ نظر پیش کریں ، ابن صیاد ہی کی زبانی اس پر جونے والے اختراضات و جوابات کی تفصیل سن لیس چنانچے مسلم شریف میں حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ مردی ہے جو در حقیقت حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ مردی ہے اور دوجسب فیل ہے۔

وعن ابى سعيد الحدرى قال صحبت ابن صياد الى مكة فقال لى اما قد لقيت من الناس يزعمون انى الدجال الست سمعت رسول الله المنت يقول انه لا يولدله قال قلت بلى قال فقد ولد لى اوليس سمعت رسول الله منت ولا مكة قلت رسول الله منت ولا مكة قلت رسول الله منت ولا مكة قلت بلى قال فقد ولدت بالمدينة وها انا اريد مكة قال تعر بلى قال لى فى آخر قوله اما والله! انى لاعلم مولده و مكانه و اين هو قال فليسنى (مملم ١٢٦٠٠)

''حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ بیل مکه مکرمه جاتے ہوئے ابن صیاد کا ساتھی بناء رائے میں وہ مجھ سے کہنے لگا

کہ بیل آپھوا سے اوگوں ہے ملا ہوں جو جھے" د جال" تصور کرتے ہیں، کیا آپ نے حضور سائی آبھ کو یہ فرماتے ہوئے نہیں سنا کہ د جال کی کوئی اولاد نہ ہوگی؟ حضرت ابوسعید رضی اللہ عن فرماتے ہوئی اولاد نہ ہوگی؟ حضرت ابوسعید رضی اللہ عن فرماتے ہوئی ہے کہا کیوں نہیں؟ وہ کہنے لگا کہ میرے بہاں تو اولاد ہوئی ہے، کیا آپ نے صفور سائی آبی کی بیافی تو اولاد کرد جال مہ بیا آپ نے صفور سائی آبی کی بیانی منا کہ د جال مہ بیا گا کہ میری تو بیدائش ہی مدید ہیں ہوئی ہے نہیں؟ اہن سیاد کہنے دگا کہ میری تو بیدائش ہی مدید ہیں ہوئی ہے نہیں؟ اہن سیاد کہنے دگا کہ میری تو بیدائش ہی مدید ہیں ہوئی ہے اور اب آپ کے ساتھ میں مکہ کرمہ جارہا ہوں، چراپی بات کے آخر میں کہنے لگا کہ بخدا! البتہ بچھے دجال کی جائے بیدائش اور مکان خرون بھی معلوم ہے اور یہ بھی کہ وہ آخ کل کہاں ہے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہاں کی اس بات حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہاں کی اس بات حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہاں کی اس بات

اس مگالمہ میں ابن صیاد نے اپنے "وجال" ہونے کی پر زور تر دید کرتے ہوئے دودلیلیں بیان کی ہیں۔

(۱) حدیث کے مطابق وجال کی کوئی اولاد نہ ہوگی اور میری اولاد موجود ہے۔

(۲) حدیث کے مطابق وجال حرمین شریفین میں واخل نہ ہو سکے گا اور میری تو پیدائش ہی مدینہ کی ہے اور مکہ مکرمہ میں اب جارہا ہوں۔

مسلم شریف ہی کی حدیث نمبر ۲۳۴۹ میں مذکورہ مکالمہ کی مزید کچھ تفصیل خدکور ہے لیکن اس میں پی تصریح نہیں کہ سید مکالمہ ای سفر کے دوران ہوا یا کسی اور موقع بر۔

ابن صیاد حضرت ابوسعید خدری رضی الله عندے کہنے لگا کہ میں عام لوگوں کوتو معذور مجھتا ہوں کئین اے اصحاب محمد ملٹی نینیز! میرا اور تمہارا کیا معاملہ ہے؟ کیا اللہ کے نبی نے بینیں فرمایا کہ دجال بہودی ہوگا؟ اور میں تو مسلمان ہوں۔

کیا آپ مینی آیا نے مینی فرمایا کداس کی اولاد ند بوگی اور میری تو اولاد موجود ہے۔

کیا آپ منٹی آیٹے نے بیش قرمایا کہ اللہ نے اس کا داخلہ مکہ میں حرام قرار دیا ہے اور میں نے تو جج بھی کیا ہوا ہے۔

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عند فرماتے ہیں کہ وہ اسی طرح دلائل دیتا رہا،
قریب تھا کہ وہ مجھے اپنی باتوں کے فریب میں جکڑ لیتا کہ اس کے منہ سے بیہ بات نکل
سی ۔ بخدا! مجھے اپنی پیتا ہے کہ وجال کہاں ہے؟ اور میں اس کے ماں باپ کو بہجا نتا
موں ۔ ابن صیاد ہے کسی نے یو چھا کہ کیا تو دجال بننا پسند کرے گا؟ وہ کہنے لگا اگر مجھے
اس کی چیش کش کی گئی تو میں اس کو ناپسند ٹبیں سمجھوں گا۔

اس حدیث سے درج ذیل امور تھر کرسائے آتے ہیں۔

(۱) وجال يبودي موكا \_ ابن صياد مسلمان تفا ـ

(r) د جال بے اولا و ہوگا۔ ابن صیاد کی اولا و تھی۔

(٣) وجال حرمين مين داخل نه بوسكے گا۔ ابن صاد نے تو جج بھی كيا تھا۔

(۳) آگراین صیاد کوار دجال مینے کی چیش شن کی جائے تو دہ اس کے لئے آمادہ اور تیار تھا اور فرکورہ دونوں حدیثوں کے آخر بیس ایک قدر مشترک بیر بھی ہے ابن صیاد کو دجال کی جائے بیدائش، جائے خروج، جائے سکونت اور اس کے والدین تک کاعلم تھا۔
اس قدر مشترک کی وجہ سے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کا ذبین اس طرف جلا گیا کہ اس کو دجال کے بارے میں اتنی معلومات کیے دستیاب ہو گئیں؟ کہیں بیہ خود بی تو دجال نہیں؟ کہیں بیہ خود بی تو دجال نہیں؟ کہیں بیہ خود بی تو

ندکورہ صدر روایت میں ابن صیاد کے جس جج کا تذکرہ کیا گیا ہے اس کی تفصیلات بھی حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کی زبانی مسلم شریف کی حدیث ۲۵۰۰ میں محفوظ میں۔۔

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه فرماتے میں کہ ہم لوگ عج یا عمرہ کے

ارادے ہے مدیند منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف رواند ہوئے ، ہمارے ساتھ ابن صائد ہیں ہوگیا، راستے میں ہم نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا تو لوگ تو متقرق ہو گئے اور میں اور ابن صائد قافے میں رہ گئے ، مجھے اس سے انتہائی وحشت محسوس ہونے گئی کیونکہ لوگ اس کے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھتے تھے، استے میں وہ اپنا سامان اٹھائے میری طرف چلا آیا اور میرے سامان کے ساتھ بی اپنا سامان بھی رکھ دیا، میں نے اس سے کہا کہ گری بہت شدت کی ہورہی ہے اگرتم اپنا سامان فلال درخت کے نیچے رکھ لوتو اچھا ہے، وہ مان گیا اور اپنا سامان وہاں لیجا کررکھ دیا۔

اتنی در میں ہمارے پاس ایک بحری لائی گئی، ابن صیاد اس کو دیکھے کر ایک بڑا پیالہ جا کر لایا اور کہنے لگا:

ابن صياد: الوسعيدا يحيية!

ابوسعید خدری: گرمی شدت کی پڑرتی ہے اور دودہ مجھی گرم ہے۔اصل میں میں

اس کے ہاتھ سے پینے کو ناپسند سمجھ دہاتھا در نہ اور کوئی وجہ نہ تھی۔ این صیاد: اے ابوسعید! میں تو اوگوں کی باتیس سن کر اتنا تنگ آگیا ہوں

اسے ابوسیر بین و ووں ن باس ن راما سک میں بول کا اس کے اب بین اور اس بی ایرانکاؤں اللہ اور اس سے اپنا گلا گھونٹ لول۔ اے ابوسعید! حدیث رسول اللہ ملی اللہ اللہ بین قدر آپ برخنی ہوگئی ہوگئی ہے اس سے زیادہ کس برخنی ہوگئی ہوگئی ہوگئی اس کے دیادہ کس برخنی ہوگئی ہوگئی اس کے دوسرے لوگوں کی نسبت زیادہ نہیں جانے ؟ کیا حضور مافی ایرانی نے بینیں فرمایا تھا کے دیال کا فرجوگا اور میں تو مسلمان جول؟

کیا حضور سافی آیم نے بیٹیس فرمایا تھا کہ دجال عقیم بیٹی لا ولد ہوگا اور جس تو مدینہ منورہ جس اپنی اولا دکو جھوڑ کرآیا ہوں؟

قریب تھا کہ میں ابن صیاد ہے معذرت کراوں (اور دودھ لی اوں) کہ وہ کہنے لگا، بخدا! البت اتن بات ضرور ہے کہ میں دجال

الوسعيد خدري

فنين آيا كدكيا موا؟

اس کے بعد حضرت ابن عمر رضی اللہ عندا پنی جمن ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ عندا پنی جمن ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ عندا پنی جمن ام المؤمنین کرتو اس سے رضی اللہ عندیا کے بیاس آئے اور ان سے میہ واقعہ بیان کیا تو وہ فرمانے لگیس کرتو اس سے کیا جاہتا ہے؟ کیا تھے بیتہ نہیں ہے کہ حضور سائی پائیت پر عندیں ہے کہ حضور سائی پائیت پر عندیں اس میں کرنگل آئے گا'۔

اور مسلم شریف ہی ہیں اس سے پہلے والی حدیث اس بات کی بھی صراحت کنندہ ہے کہ ابن صیاد غصہ ہیں بجر کر اتنا پھول گیا کہ پوری گلی اس کے وجود سے بجر گئی۔ معنرت حصد رضی اللہ عنہا کو جب اس واقعہ کی خبر ملی تو وہ گھبرا گئیں کہ کہیں یہی د جال نہ مواور میرے بھائی کے غصہ ولانے کی وجہ ہے خروج کردے۔

#### کیا این صیاد ہی وجال ہے؟

یہ ایک معرکۃ الآراء بحث ہے جس میں کوئی حتمی رائے قائم کرنا انتہائی مشکل اور چیدہ مسئلہ ہے کیونکہ ا کابرعلماء دوگروہوں میں بٹے ہوئے ہیں۔

- (۱) بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ ابن صیاد ہی وجال ہے جیسے حضرت عمر ،عبداللہ بن عمر ،عبداللہ بن مسعود ، جابر بن عبداللہ ، ابوذ رغفاری رضی اللہ عنهم ، امام قرطبی اور قاضی شوکانی رحم ہما اللہ وغیر ہ حضرات۔
- (۲) اکثر اکابر اور جمہور اہل علم کی رائے میں ہے کہ ابن صیاد اور وجال دو الگ الگ شخصیتیں ہیں، یہ ایسے ہی ہے جیسے مہدی اور جیسی دو الگ الگ شخصیتیں ہیں جس طرح مہدی اور جیسیٰ ایک نہیں ہو کتے ای طرح ابن صیاد اور د جال ایک نہیں ہو کتے۔

اول الذكر گروہ بيس پائنج سحابہ كرام اور دومقندرعلماء كرام كے نام ملتے ہيں اور النا ميں سے بيں اور النا ميں سے النا ميں سے بيس اقوال سحابہ كى اليمي توجيهات علماء كرام نے بيان فرمائى ہيں جس سے الناصحابہ كرام رضى الند عنهم كا نام اس فہرست سے نكل جاتا ہے، چيجيے صرف امام قرطبى اور

کو، اس کی جائے پیدائش اور موجودہ جائے سکونت کو بھی پہچانا جوں۔ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا تو ہلاک جو جائے۔

## حصرت عبدالله بنعمررضي الثدعنهما اورابن صياد

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنہ کے ساتھ ابن صیاد کا جو مکالمہ ہوا وہ آپ
فی ملاحظہ فرمایا، اس میں نگت کی بات بیہ ہے کہ ابن صیاد نے اپنے رخی اور افسوں کا اظہار تو کیا لیکن خصہ ظاہر نہیں کیا جب کہ حضرت ابن عمر رضی الله عنہما کے ساتھ ہونے والے مکالمہ میں ابن صیاد انتہائی خضب ناک اور غصہ میں ہجرا ہوا نظر آتا ہے گو کہ اس کی وجہ بچھ بھی ہو چنا نچے مسلم شریف حدیث نمبر ۲۳۰ میں اس کی تفصیل اس ظرح بیان کی حدیث نمبر و ۲۳ میں اس کی تفصیل اس ظرح بیان کی گئے ہے کہ حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما فرماتے ہیں، میں ابن صیاد ہے دو مرتبہ ملا ہوں، پہلی مرتبہ جب میں اس ہے ملا تو ایک آ دی ہے (اس کے سامنے ہی) یو چھا کہ کیا تمبارے سامنے ہی کہ این صیاد ہی دجال ہے؟ اس نے کہا کہ خدا انہیں! میں نے کہا واللہ! تو مجھ سے جھوٹ بول رہا ہے، تم بن میں سے تو کس نے کہا بخص سے بیانا تھا کہ وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ تم سب سے زیادہ مال و بھے سے بتایا تھا کہ وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ تم سب سے زیادہ مال و بھی این صیاد نے بھی بیا بین صیاد ہو جب کے دوران ہے، ہم بھی با تیں کرتے رہاور والا نہ بوجائے اور آ ن کل این صیاد کا یکی حال ہے، ہم بھی با تیں کرتے رہاور میں ابن صیاد ہو گیا۔

دوسری مرتبہ جب میں ابن صیادے ملا تو اس کی آنکے متورم تھی، میں نے اس ے کہا کہ یہ میں کیا و کمیے رہا ہوں؟ تیری آنکے کو کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا کہ جمھے پجونہیں بند! میں نے کہا کہ تیرے سر میں ہے اور تجنے ہی نہیں بند؟ این صیاد کہنے لگا کہ اگر اللہ نے میں نے کہا کہ تیرے سر میں ہے اور تجنے ہی نہیں بند؟ این صیاد کہنے لگا کہ اگر اللہ نے جا ہا تو اس کو تیری اس النمی میں بیدا کر دے گا اور یہ کہد کر گدھے کی آواز میں اتنی زور سے چیا کہ اس سے چینے کہ میں ایسی جینے کہ میں سے چینے کہ میں نے اس موجود النمی سے بہتے کہ میں ایسی جینے کہ میں نے اس کو مارا ہے اور وہ نوٹ گئی ہے لیکن بخدا! مجھے کہتے ہیں کے ایسی کو کہا ہوں وہ نوٹ گئی ہے لیکن بخدا! مجھے بچھے کہتے ہیں

و الصحيح أن أبن صياد هو الدجال بدلالة ماتقدم الخ (التروس ٥٨)

" یفسل ہے۔ جن علماء کا میہ کہنا ہے کہ دجال ابن صیاد کے علاوہ
کوئی اور ہے انہوں نے حدیث جساسہ اور اس کے ہم معنی
احادیث ہے استدلال کیا ہے لیکن سیجے میہ ہے کہ ابن صیادی دجال
ہے ان دلائل کی بنیاد پر جن کا ذکر ہیجھے گذرا۔

## امام قرطبی کے دلائل

امام قرطبی کے پاس اپنے اس قول کی ولیل میں اگر کوئی مضبوط ترین دلیل ہو علق ہے تو وہ ندکورہ پانچ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے قسمیہ اقوال ہیں اس لئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ بہیں ان کی توجیہ تقل کر دی جائے۔ واللہ الموفق

- حضرت عمررضی الله عند کا نیم علیہ السلام کی موجودگی جی ابن صیاد کے وجال ہونے کی تشم کھانا، ان کا اپنا ظمن تھا۔ نبی علیہ السلام کا فرمان نہیں، ربی ہیہ بات کہ آپ میں کی تشم کھانا، ان کا اپنا ظمن تھا۔ نبی علیہ السلام کا فرمان نہیں، ربی ہیہ بات کہ آپ موقع تک میں گئے گئے اس پر سکوت بھی تو فرمایا ہے؟ سواس کا جواب ہیہ ہے کہ اس موقع تک حضور سلٹھانے آئی پر ابن صیاد کی سمجھ حقیقت بذراجہ، وجی منکشف نہیں کی گئی تھی اس کے تنہ کو اس معاملہ بیس تر دو تھا لیکن جب حقائق کی روشنی میں آپ کو یقین ہو گئے آپ کو اس معاملہ بیس تر دو تھا لیکن جب حقائق کی روشنی میں آپ کو یقین ہو گئے الیہ کا کوئی واقعہ معرض ظہور میں نہیں آ یا۔
- (۲) حضرت جابر رضی الله عنه کافتم کھانا حضرت عمر رضی الله عنه کی فتم پر موقوف تھا جب ہی تو حضرت جابر رضی الله عنه نے اپنی فتم کی دلیل حضرت عمر رضی الله عنه کی فتم کو بنایا، جب حضرت عمر رضی الله عنه کی فتم کا جواب ہو گیا تو اس کا جواب مجمی ضمناً ہو گیا۔
- (س) روایات سے سیاق وسیاق ہے محسوں ایسا ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنبما کافتنم اٹھانا بھی اپنے والد حضرت عمر رضی اللہ عند کی فتنم پر اعتاد کی وجہ

> ﴿ والمذى يظهر لى من كلام الشوكاني انه مع القائلين بان ابن صياد هو الدجال الاكبر ﴾ "علام شوكائي ككلام ع مير عسامت بديات قابر بوتي ب

علامہ سوفاق کے قلام سے میرے سامنے سے بات طاہر ہوتی ہے کہ وہ بھی ابن صیاد ہی کو د جال آگبر قرار دینے والے حضرات کے ساتھ ہیں''۔

تھوڑی دیرے لئے اگرامام شوکائی کوامام قرطبی کے ساتھ تھینے تان کر نتھی کر بھی دیا جائے تو ایک طرف دوعلاء کی رائے اور دوسری طرف امت کا سواداعظم، فیصلہ آپ خود کر لیجئے۔

یہاں ہم سب سے پہلے امام قرطبی کا کلام نقل کرنا چاہیں گے تا کہ ان کی طرف جونسبت کی گئی ہے اس کی دلیل بھی سامنے آ جائے اس کے بعد ہم ثانی الذکر گردہ کے بچھا کا برکی آرا ہ قلمبند کریں گے۔انشاءاللہ

## امام قرطبی کی رائے

منس الدين ابوعبدالله محمد بن احمد القرطبيّ اپي شهرة آفاق كتاب "التذكرة في احوال الموتي وامور الآخرة "مين تحرير فرمات بين:

> فصل. و قد استدل من قال من العلماء ان الدجال ليس ابن صياد بحديث الجساسة و ماكان في معناه،

ے تما اور اس کا جواب گذر چکا۔

( ۴) اب حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت ابوذ رغفاری رضی اللہ عنہا کافتم الفانا تو ممکن ہے کہ ان حضرات نے ابن صیاد کے بعد والے حالات کو دیکھ کرید فیصلہ صادر کیا ہو کہ آگرید دجال اکبرنہ بھی ہوا تو کم از کم اس کے دجال ہوئے میں تو کوئی شک نہیں اور بید حدیث شروع میں ذکر کی جا پچکی کہ قیامت سے پہلے تمیں کوئی شک نہیں اور بید حدیث شروع میں ذکر کی جا پچکی کہ قیامت سے پہلے تمیں کذاب و دجال ہوں سے ۔ ان میں سے ایک این صیاد بھی سی ۔

امام قرطبی کی دومری دلیل وہ واقعہ ہے جوسیف بن تمر نے اپنی کتاب 'الفتو ت والردہ ' بین نقل کیا ہے، اور وہ سے کہ جب مسلمانوں نے ابوہرہ نامی امیر کی قیادت بیں ''سوں' کا محاصرہ کیا تو ان ووٹوں وہاں کا حاکم ہرمزان کا بھائی شہر بان تھا، مسلمانوں نے قبال اور محاصرہ کے ذریعے اہل موں کا ناطقہ بند کر رکھا تھا کہ ایک دن شہر کی فصیل پر پچھ پادری اور بشپ آئے اور کہنے گئے کہ اے گروہ عرب! ہمارے علماء اور متعقد بین معزات نے ہمیں سے بات بتائی ہے کہ سوس کو دجال یا ایسی قوم ہی فتح کر سکتی ہے جس میں وجال ہو، اگرتم بیں وجال موجود ہوتے تو تم اس کو فتح کر لوگے اور اگر دجال تم بیس موجود نہ ہوتو خواہ مخواہ میں ہمارا حصار کر کے اسے آپ کو مشقت بیں جتال نہ کرو۔

ا تفاق کی بات ہے کہ اس الشکر میں انن صیاد موجود تھا، یہ سن کر وہ سول کے دروازے پر غصے کی حالت میں آیا اور اپنے پاؤں ہے اس کوشخوکر ماری اور کہا کھل جاا اس وقت زنجیریں کٹ کرگر گئیں، تا لے ٹوٹ کرگر گئے اور دروازے کھل جسے اور مسلمان شہر سوس میں داخل ہو گئے۔ (احد کر میں ۱۸۵)

ای طرح ابونعیم نے " تاریخ اصبیان" میں حسان بن عبدالرطن کی زبانی اس کے والد عبدالرطن کا بید واقع نقل کیا ہے کہ جب ہم نے اصفیان کو فتح کر لیا، ہمارے اور یہوویہ کے ورمیان ایک فریخ کا فاصلہ رہ گیا تو ہم وہاں جاتے اور غلہ لے کر آتے ، ای طرح میں ایک ون یہوویہ بہنچا تو دیکھا کہ یہووی وف بچا رہے ہیں اور خوب آراستہ و پراستہ ہیں ، میں نے این ایک دوست سے یو چھا کہ اس کی کیا وج

ہے 'اس نے کہا کہ اہل عرب پرجس بادشاہ کی سرکردگی میں ہم فتح یاب ہوں گے وہ تھر بیف لائے ہیں، وہ بات میں نے اس کے بیبال حیت پر رات گذاری، نماز فجر پرجی، طلوع آفتاب کے بعد میں نے اشکر کی طرف نظر کی تو دیکھا کہ ایک آوگ پرجان کا قبہ تیا ہوا ہو کہا کہ ایک آوگ پرجان کا قبہ تیا ہوا ہو کہا کہ ایک آوگ پرجان کا قبہ تیا ہوا ہوا کہ ایک اور کیموا کو توب سنوار رہے ہیں، میں نے فورے و یکھا تو وہ ایس میں آیا۔
تو وہ 'ابن صیاد' تھا، وہ اس شہر میں داخل ہوا اور اب تک وہاں سے واپس نیس آیا۔

ان واقعات کو پڑھنے کے بعد کہیں آپ بھی امام قرطبی کے جمنوان ہو جائیں اس لئے کہ بید دونول واقع صرف تاریخی روایات کی حیثیت رکھتے ہیں، ان کی صحت مشکوک ہے کیونکہ حضرت جابر رضی اللہ عندہ مروی ہے کہ ہم نے ابن صیاد کو واقعہ چرو میں گم مایا۔

اب ایک طرف فتح اصنهان کا واقعہ رکھیں اور دوسری طرف واقعہ جرہ کو رکھیں اور اب حافظ ابن جرعسقلانی " کا جواب ملاحظہ فرما کیں کہ خود ابو نعیم نے " تاریخ اصبهان " میں شاہیم کیا ہے کہ اصفهان کی فتح خلافت فاروقی میں ہوئی ہے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت اور واقعہ، حرہ کے درمیان میں سال کا عرصہ ہے گویا حضرت جاہر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے مطابق ابن صیاد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے جاہد جاہد علی سال بعد تک ہمارے ساتھ رہا اور مذکورہ روایات سے معلوم ہو رہا ہے کہ فتح استحد استحد کی شہادت سے بھی پہلے وہ میہودیوں کے پاس جا چکا تھا۔

اس قدر واضح تضاد اور تعارض کے ہوتے ہوئے بیتاریخی روایات کیونکر قابل اختیار ہوسکتی ہیں اور امام قرطبی کا ان کے سہارے پر اپنے نظریئے کی عمارت تعمیر کرنا کہال تک صحیح ہوسکتا ہے؟

# ﴿ جمہور علماء كرام كے اقوال وآراء ﴾

المام يميني "كراك كراي

امام بیبیتی "حضرت تمیم کواری رضی الله عند کی حدیث پر کلام کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں۔

"اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ آخر زمانہ میں نکلنے والا دجال اکبراین میاد کے علاوہ ہوگا، البتہ این صیاد ان دجالوں اور کذابول میں ہے ایک ضرور تھا جن کے خروج کی نبی علیہ السلام نے خبر دی ہے اور ایسے لوگوں کا اکثر خروج ہوتا رہتا ہے۔

اور جو حضرات وبن صیاد کے دجال ہونے پر جزم اور یقین کا اظہار کرتے تھے، محسوں ایسا ہوتا ہے کہ انہوں نے حضرت تمیم داری رضی الله عنہ کا قصہ نہیں سنا ورنہ ان وونوں میں موافقت بہت مشکل ہے کیونکہ سیات ممکن ہی نہیں کہ جو شخص نبی علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں قریب البلوغ ہو، آپ ملٹین آئی ہم اس کے پاس جا کر سوال و جواب کریں اور وہ آپ تی کی زندگی کے آخری ایام میں انتہائی بوڑھا اور سمندری جزائر میں ہے ایک جزیرے میں قید ہو جائے اور لوہ میں جگڑ دیا جائے اور پھر دہ نبی علیہ السلام کے بارے میں میں ہوتھے کہ کیا آپ کا ظہور ہوا یا نہیں؟

اس لئے یہی بات سے کہ ان حضرات کے تم کھانے کو شمیم واری رضی اللہ عنہ کا واقعہ معلوم نہ ہونے پر مجمول کرایا جائے تا کہ احادیث مبارک بیں تعارف بیں تعارف کے میں تا کہ احادیث مبارک بیں تعارف کرنے جائے تا کہ احادیث مبارک بیں تعارف نہ توری یہ تا کہ احادیث مبارک

امام خطالي كالمخقيق

"این صیاد کے بارے میں لوگ شدید اختلاقات کا شکار میں اور اس کا استان مدیث جمارے جس کا حوالہ چھے بھی گذرا ہے منظر عب آیا جاتی ہے۔

معاملہ مشتبہ ہو چکا ہے اور اس کے بارے میں ہر طرح کی باتیں کہی گئی ہیں، بعض حضرات سے سوال بھی کرتے ہیں کہ حضور ملٹیڈائیٹم ایک جھوٹے مدگی نبوت کو مدینہ منورہ میں رہنے کی اجازت کس طرح دے سکتے تھے؟
میرے نزدیک اصل بات سے ہے کہ ساقعہ ان دنوں بھی آیا ہے جب کہ حضور سٹیڈنیٹیٹم نے یہودیوں اور ان کے حلیقوں سے صلح کر لی تھی۔ ابن حصور سٹیڈنیٹیٹم کے ابن حصور سٹیڈنیٹیٹم کو اس کی خبریں باتی ہی منامل تھا اور ان نی میں کا ایک فردتھا۔ حضور سٹیڈنیٹیٹم کو اس کی خبریں بتائے کا مدی ہے ، اس کی خبریں بتائے کا مدی ہے ، اس کی خرصور سٹیڈنیٹیٹم نے اس کا امتحان لیا تاکہ سے معاملہ ختم ہو جائے۔
لئے حضور سٹیڈنیٹیٹم نے اس کا امتحان لیا تاکہ سے معاملہ ختم ہو جائے۔
لئے حضور سٹیڈنیٹیٹم نے اس کا امتحان لیا تاکہ سے معاملہ ختم ہو جائے۔
لئے حضور سٹیڈنیٹیٹم نے اس کا امتحان لیا تاکہ سے معاملہ ختم ہو جائے۔
لئے حضور سٹیڈنیٹیٹم نے اس کا ایک اس سے گفتگو فرمائی تو بینہ چل گیا کہ سے باطل پر ہے اور ساحروں اور کا بنوں بھی ہے جو اے النی سیدھی یا تیں بتا ویتا ہواں سے وار سے وی کہنا شروع کر دیتا ہے' ۔ (معالم اسن نے ہی سیدھی یا تیں بتا ویتا ہے اور سے وی کہنا شروع کر دیتا ہے' ۔ (معالم اسن نے ہی سیدھی یا تیں بتا ویتا ہے اور سے وی کہنا شروع کر دیتا ہے' ۔ (معالم اسن نے ہی سیدھی یا تیں بتا ویتا ہے اور سے وی کہنا شروع کر دیتا ہے' ۔ (معالم اسن نے ہی سیدھی یا تیں بتا ویتا ہے اور سے وی کہنا شروع کر دیتا ہے' ۔ (معالم اسن نے ہی سیدھی یا تیں بتا ویتا ہے اور سے وی کہنا شروع کر دیتا ہے' ۔ (معالم اسن نے ہی سیدھی یا تیں بتا ویتا ہے ایک کہنا شروع کر دیتا ہے' ۔ (معالم اسن نے ہی سیدھی یا تیں بتا ویتا ہے اور سے وی کہنا شروع کر دیتا ہے' ۔ (معالم اسن نے ہی سیدھی یا تیں بتا ویتا ہے ایک کی دور کے اس کے ایک کو کہنا شروع کر دیتا ہے' ۔ (معالم اسن نے ہی سیدھی یا تیں بتا ویتا ہے ایک کی دور کے ایک کی دور کے ایک کو کہنا شروع کر دیتا ہے' ۔ (معالم اسن نے ہی سیدھی یا تیں کی دور کے ایک کی دور کی دور کے کی دیتا ہے کی دور کے دور کے

### امام نو وي كابيان

'' ابن صیاد کے مشہور میں دجال ہونے یا نہ ہونے کا قصہ مشتبہ اور مشکل معاملہ ہے البتہ اس میں کوئی شک نہیں کہ مجملیہ اور دجالوں کے ایک میر بھی تحا۔

علاء فرمات ہیں کہ بظاہر احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ حضور ساٹھڈائیڈ پر اس سلسلے میں کوئی وی نازل نہیں ہوئی تھی کہ وہ ی سے دجال ہے یا کوئی اور؟ البتہ دجال کی کچھ صفات آپ کو بذر بعہ وی بنا دی گئی تھیں جن میں سے کچھ ابن صیاد پر صادق آئی تھیں ای لئے حضور میٹھڈائیڈ قطعی طور پر میہ فیصلہ نہ فرما سکھے کہ وہ ی دجال ہے یا کوئی اور؟ اور ای وجہ سے حضورت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اگر میہ وہ ی ہوا تو تمہیں اس کوئل کرنے

كى طاقت حاصل نبيس-"

ایک طویل بحث نقل کرنے کے بعد امام نووی آیک اعتراض اور اس کے جواب نقل کرتے ہوئے تخریر فرماتے ہیں کہ 'آگر کوئی شخص میدا عنراض کرے کہ حضور میٹی لائے نے ابن صیاد کوقتل کیوں نہیں کروایا حالا نکہ آپ علی لائی کے سامنے اس نے (اتشحد انی رسول اللہ کہد کر) نبوت کا دعوی کیا تھا؟ تو اس کے دوجواب امام جہتی "نے ذکر فرمائے ہیں۔

(۱) اس موقع پر این صاد بالغ خبیں تفا اور نابالغ پر احکام جاری خبیں ہوتے۔ قاضی عیاض نے ای جواب کو پیند فر مایا ہے۔

(۲) دوسرے میبود یوں کی طرح ابن صیاد بھی معاہدہ ملح میں شامل تھا اس لئے اس کوقل نبیس کروایا، معالم اسنن میں امام خطائی نے اسی جواب پر جزم ظاہر قرمایا ہے' الح (ماشیسی مسلم ن میں 201)

#### حافظ ابن كثيرٌ كالمخضراور جامع فيصله

"اصل مقصد میہ ہے کہ این صیاد وہ دجال نہیں ہے جو آخر زمانہ میں خروج کر ہے گا اور میہ بات تطعی ہے اور اس کی دلیل حضرت فاطمہ بنت قبیل رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے (جوعنقریب ندکور ہوگی) کیونکہ وہ اس متمام پرایک حتمی اور انتہائی حدیث ہے۔" واللہ اعلم متمام پرایک حتمی اور انتہائی حدیث ہے۔" واللہ اعلم (انحایہ سے متمی اور انتہائی حدیث ہے۔" واللہ اعلم (انحایہ سے متمی اور انتہائی حدیث ہے۔" واللہ اعلم (انحایہ سے متمی اور انتہائی حدیث ہے۔"

### حافظ ابن حجرعسقلانی " کی رائے عالی

"بیتمام احادیث (جوابن صیادے متعلق ندکور ہوئیں) ندتو نص جیں اور نہ بنی ان جیں ابن صیاد کے دجال ہونے کی تصریح ہے کیونکہ حضور مینی الیام نے اس جیں جی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا ہے" اگر سے وہی ہوا"

ادر سے اس وقت کی بات ہے جب آپ میٹی اللہ عند نے سے تشریف اللہ عند نے سے تشریف اللہ عند نے آپ کو اپنا واقع سنایا تشریف اللہ عند نے آپ کو اپنا واقع سنایا تو آپ کو یقین ہوگیا کہ وجال وہی ہے جو قید عن جکڑا ہوا ہوا ہے اور تمیم داری رضی اللہ عند نے اس کو دیکھا ہے۔ تمیم داری رضی اللہ عند کی حدیث عنقریب رضی اللہ عند کی حدیث عنقریب آئے گی۔ "

فنے الباری بی میں ایک دوسری جگدروایات میں تطبیق دیے ہوئے تحریر فرماتے ہیں۔

" حضرت تمیم داری رضی الله عند کی حدیث اور این صیاد کے دجال بونے کے واقعات کو جمع کرنے بیس سب سے زیادہ قریبی بات یہ ہے کہ اصل دجال تو وہی ہے جس کو تمیم داری رضی الله عند نے بندھا ہوا دیکھا تھا اور این صیاد ایک شیطان تھا جو اس دوران دجال کی شکل بیس ظاہر ہوا تھا اور این صیاد ایک شیطان تھا جو اس دوران دجال کی شکل بیس ظاہر ہوا تھا بیبال تک کداستھ ان چلا گیا اور اپنے ساتھی کے ساتھ رو پوش ہو گیا تا آئکہ بیبال تک کداستی الله تعالی نے اس کا خروج مقدر فرمایا ہے۔" وہ وقت آجائے جس میں الله تعالی نے اس کا خروج مقدر فرمایا ہے۔"

اک طرح اپنی کتاب''الاسئلة الفائقة'' ص ٣٦ يرحافظ ابن حجرعسقلانیٌّ تحرير فرمات بين \_

"اس صورت میں تمیم داری رضی اللہ عنہ کی حدیث اور ابن صیاد کے مشہور حالات میں مطابقت کرنے کے لئے ایک اختال میر بھی ہے کہ اللہ سیحانہ و تعالی نے اس وقت میں وجال کو مذکورہ جزیرے کی طرف نکالا ہو اور اس اور تمیم داری رضی اللہ عنہ اور ان کے ہمراہیوں نے اس کو و کھولیا ہواور اس سے تن ہوئی باتوں کو نبی علیہ السلام تک پہنچا دیا ہوتا کہ بوتت خروج اس کے فتنے سے تحذیر اور موعظت کا فائدہ حاصل ہو جائے۔

اور اس میں اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ د جال کے امور مشتبہ اور غیر اور اس میں اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ د جال کے امور مشتبہ اور غیر

واضح ہیں۔ اور یہ بھی اختال ہے کہ اللہ سبحانہ واقعالی نے ان اوگوں کے لئے وجال کی شکل مثالی کو ظاہر کر دیا ہو اور اس کی وہی صفات ہوں جو آئندہ چل کر اس میں ہوں کی مدینہ منورہ سے جانے کے بعد، کیونکہ مدینہ کی تو شان تی رہے کہ وہ اپنے اندرے تا پاک لوگوں کو نکال ہاہر کرتا ہے اور اس جزریے میں قید ہوجائے تا آئکہ اللہ تعالی حسب منشا اس کوخروج کی اس جزریے میں قید ہوجائے تا آئکہ اللہ تعالی حسب منشا اس کوخروج کی

اجازت ديدين "الخ

حافظ ابن ججرعسقلانی نے اگر چہ اس تھی کوسلجھانے کی بہت کوشش کی ہے الکین وہ سلجھانے کی بہت کوشش کی ہے الکین وہ سلجھنے کے بجائے مزید الجھ گئ ہے جبیبا کہ آپ بھی اس کومحسوں کر دہ ہوں گے، اس لئے اس تھی کوسلجھانے کے لئے میں ایک نکتہ ذکر کرنا چاہوں گا جس ہے بات سجھنا انشاء اللہ آسان ہو جائے گا۔

آپ گذشته صفحات میں پڑھ آئے ہیں کہ حدیث کے مطابق ہر نبی نے اپنی اپنی قوم کوفتنہ وجال سے باخبر کیا ہے اور تخلیق آدم سے لے کر قیام قیامت تک اس سے بواکوئی فتنہ رونما نہیں ہوگا۔ اور ظاہر ہے کہ جب ہر نبی نے اپنی اپنی توم کواس سے ڈرایا ہے تو معلوم ہوا کہ وجال نبی علیہ السلام کی تشریف آوری سے بہت پہلے دنیا میں موجود تھا ورنہ نوح علیہ السلام کے ڈرانے کا کیا معنی؟ اور ابن صیاد تو نبی علیہ السلام کے زمانے میں پیدا ہوا، پلا بڑھا اور عجیب وغریب حالات و واقعات کا اس سے ظہور ہوا۔

بھلا یہ دونوں ایک کیے ہو گئے ہیں؟ دجال تو صدیوں پہلے ہے موجود تھا اور ابن صیاد زمانہ ہنبوی میں پیدا ہوا ،اس کو دجال کیے کہا جا سکتا ہے۔معلوم ہوا کہ ابن صیاد دجال نہیں ، یہ دوالگ الگ شخصیتیں ہیں۔

بینکتہ ہمارے اکا بر میں ہے کسی نے ذکر نہیں کیا البتہ امام قرطبی ہی کی کتاب "التذکرہ" میں دجال ہے متعلق جومباحث ہیں ان کومکتبۃ الصفا قاصرہ ہے الگ کتابی شکل میں بھی شائع کیا گیا ہے اور اس پتحقیق خالد بن محمہ بن عثمان نے کی ہے اور اس سے صل میں بھی شائع کیا گیا ہے اور اس ستحقیق خالد بن محمہ بن عثمان نے کی ہے اور اس سے ص

بڑا علی ہے جس کی طرف ندکورہ شخ کا ذہن گیا۔ اللہ تعالی انہیں جزائے خیر عطا فرما کیں۔آخین

یبال آیک اور بات ذہن میں آئی کداحادیث بخاری وسلم وغیرہ میں دجال کو عبدالعزی کا عبدالعزی بن قطن ہے کہ عبدالعزی کا عبدالعزی کا ہے جس سے ریہ بات بجھ میں آئی ہے کہ عبدالعزی کا حلید دجال سے ملتا تقالیکن عبدالعزی کوکوئی بھی دجال نہیں کہتا سواگر ابن صیاد کی مشابہت دجال ہے جو جائے تو اس کو' دجال' قرار دسنے پر اتنا زور کیوں دیا جاتا ہے؟۔

### ﴿ جزيرة دجال كاليك انوكها سفر ﴾

اس عنوان کے تحت کے مرض کرنے سے قبل یہ بات ذکر کرنا مناسب معلوم ہوتی ہے کہ اس سے قبل آپ نے "حدیث جماسہ، حدیث تمیم داری اور حدیث قاطمہ بنت قبیل" "کے الفاظ پڑھے ہیں، ان تمام سے مراد ایک ہی حدیث ہے جس میں حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کے ایک مفر کا واقعہ حضرت فاطمہ بنت قبیل رضی اللہ عنہ اللہ عنہ کے ایک مفر کا واقعہ حضرت فاطمہ بنت قبیل رضی اللہ عنہ ک سے مروی ہے اور اس میں ایک اہم بات ہے بھی ہے کہ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ ک لما قات، دوران سفر ایک عجیب وغریب جانور سے ہوئی تھی، اس کا نام "جیاب" تقااس لئے اس حدیث کے تین الگ الگ نام ہو گئے لیکن مراد ایک ہی واقعہ ہے۔

والله سال فاطمة بنت قيس اخت الضحاك بن قيس، و النه سال فاطمة بنت قيس اخت الضحاك بن قيس، و كانت من المهاجرات الاول، فقال حدثيني حديثا سمعته من رسول الله عليه الا تسنديه الى احد غيره، فقالت: لن شنت لافعلن، فقال لها اجل حدثيني، فقالت: نكحت ابن المغيرة، و هو من خيارشباب قريش يومنذ، فاصيب في اول الجهاد مع رسول الله عليه أنها تايمت خطبني عيد الرحمن بن عوف، في نفر من اصحاب محمد عليه عيد الرحمن بن عوف، في نفر من اصحاب محمد عليه عيد الرحمن بن عوف، في نفر من اصحاب محمد عليه عيد الرحمن بن عوف، في نفر من اصحاب محمد عليه عيد الرحمن بن عوف، في نفر من اصحاب محمد عليه عيد الرحمن بن عوف، في نفر من اصحاب محمد عليه عيد الرحمن بن عوف، في نفر من اصحاب محمد عليه المنات المن

و خطبنى رسول الله المنتخب على مولاه اسامة بن زيد، و كنت قد حاثت ان رسول الله النبخة قال من احبى فليحب اسامة فلما كلمنى رسول الله النبخة قلت امرى بيدك، فانكحتى من شئت، فقال انتقلى الى ام شريك، و ام شريك امرأة غنية، من الاتصار، عظيمة النققة فى سبيل الله، ينزل عليها الضيفان، فقلت سافعل، فقال لا تفعلى ان ام شريك امرلة كثيرة الضيفان، فانى اكرهان يسقط عنك خمارك او ينكشف الثوب عن اكرهان يسقط عنك خمارك او ينكشف الثوب عن انتقلى الى ابن عمك، عبدالله بن عمرو ابن ام مكتوم، و انتقلى الى ابن عمك، عبدالله بن عمرو ابن ام مكتوم، و هو من البطن الذى هي منه، فانتقلت اليه.

فلما انقضت عدتى سمعت نداء المنادى، منادى رسول الله عليه الله عليه المسجد، فصليت مع رسول الله عليه المسجد، فصليت مع رسول الله عليه فلما فكنت في صف النساء الذي يلى ظهور القوم، فلما قضى رسول الله عليه صلاحه، جلس على المنبر و هو يضحك فقال: ليلزم كل انسان مصلاه، ثم قال: اتدرون لم جمعتكم؟ قالوا الله و رسوله اعلم.

قال انى والله اماج معتكم لرغبة ولا لرهبة، ولكن جمعتكم، لان تميما الدارى، كان رجلا نصرانيا، فجاء فبايع و اسلم، وحدثنى حديثا وافق الذى كنت احدثكم عن مسيح الدجال، حدثنى انه ركب فى سفينة بحرية، مع ثلاثين رجلا من لخم و جذام، فلعب بهم

الحموج شهرا في البحر، ثمر ارفؤوا الى جزيرة في البحر حين مغرب الشمس، فجلسوا في اقرب السفينة، فدخلوا الجزيرة، فلقيتهم دابة اهلب كثير الشعر، لا يدرون ماقبله من دبره، من كثرة الشعر، فقالوا: ويلك ماانت؟ قالت انا البحساسة، قالوا و ما الجساسة؟ قالت: يايها القوم! انطلقوا الى هذا الرجل في الدير، فانه الى خبركم بالاشواق، قال: لما سمت لنا رجلا فرقنا منها ان تكون شيطانة.

قال: فانطلقنا سراعا، حتى دخلنا الدير، فاذا فيه اعظم انسان رايناه قط خلقا، واشده و ثاقا، فيه اعظم انسان رايناه قط خلقا، واشده و ثاقا، مجموعة يداه الى عنقه، ما بين ركبتيه الى كعبيه بالحديد، قلنا ويلك ماانت؟ قال قد قدرتم على خبرى، فاخبرونى ماانتم؟ قالوا: نحن اناس من العرب، ركبنا في سفينة بحرية، فصاد فنا البحر حين اغتلم، فلعب بنا الموج شهرا، ثم ارفانا الى جزيرتك هذه، فجلسنا في اقربها، فدخلنا الجزيرة، فلقيتنا دابة اهلب فيجلسنا في اقربها، فدخلنا الجزيرة، فلقيتنا دابة اهلب فقلسا ويلك ما انت؟ فقالت انا الجساسة قلنا وما الجساسة؟ قالت اعمدوا الى هذا الرجل في الدير، فانه الي خبركم بالاشواق، فا قبلنا اليك سراعا، و فزعنا الى خبركم بالاشواق، فا قبلنا اليك سراعا، و فزعنا منها، و لم نامن ان تكون شيطانة.

فقال: الحسروني عن نخل بيسان، قلنا عن اى شانها تستخبر؟ قال: اسالكم عن نخلها، هل يثمر؟ قلنا له نعم! قال اما انها يوشك ان لاتثمر، قال: الحبروني عن بحسرة طبرية، قلنا عن اى شانها تستخبر؟ قال هل

الله تالية)

( منظم ٢٨٦٤ ما إودا كو ٢٣٠٥ مرتدي ٢٥٢٥ ما إين ماييم ٢٠٠٤) "مشہور تابعی عامر بن شراحیل اشعبی نے حضرت ضحاک بن قیس رضى الله عندكى ببن فاطمه بنت قيس رضى الله عنها سے درخواست کی جو کہ اولین جمرت کرنے والیوں میں سے تھیں اور عرض کیا کہ مجھے کوئی ایسی حدیث سائے جو آپ ئے جود رسول اللہ مانی اللہ ے تی ہو میں کی طرف اس کومنسوب کر کے بیان شاریں، حضرت فاطمدرضی الله عنهانے فرمایا کداگرتم بیرجایے ہوتو میں اليابي كرون كي المام صحق في عرض كي بالكل! آب بيان كري-حضرت فاطمدرضی الله عنها یون کویا ہوئیں کہ میں نے مغیرہ کے بیٹے سے شادی کی تھی جوان دنوں قریش کے بہترین جوانوں میں شار ہوتے تھے،لیکن وہ حضور ملخی آیٹی کی معیت میں میلے ہی جہاد کے اندر جام شہادت نوش کر مجتے، میرے بیوہ ہونے يرعبدالرحمن بن عوف رضى الله عندن مجح ييفام نكاح بعيجاء صحابه كرام رضى الله عنهم كى أيك جماعت سى، اور حضور طلق اليماية في في اہے آزاد کردہ غلام حضرت زیدے صاحبزادے اسامہ کے لئے ميرے ياك يعام نكاح بيجا۔

مجھے یہ حدیث معلوم تھی کے حضور ملٹی آلیٹی نے فرمایا ہے،
جو مجھ سے محبت رکھتا ہے اسے حیاہے کہ وہ اسامہ سے بھی محبت
رکھے، اس لئے جب حضور ملٹی آئیلی نے مجھ سے اس سلسلے میں گفتگو
کی تو میں نے عرض کیا کہ میرا معاملہ آپ کے ہاتھ میں ہے آپ
جس سے جاجی میرا نکاح کر دیں۔ یہ من کر آپ ملٹی آئیلی نے مجھ
سے فرمایا کرتم ام شریک کے رہاں منقل ہو جاؤ (اور وہاں عدت

فيها ماء؟ قالوا: هي كثيرة الماء، قال: اما ان ماء ها يوشك ان يلهب، قال: اخبروني عن عين زغر قالوا: عن اى شانها تستخبر؟ قال: هل في العين ماء؟ و هل يزرع اهلها بماء العين؟ قلناله نعم، هي كثيرة الماء، و اهلها يزرعون من مائها، قال: اخبروني عن نبي الاميين مافعل؟ قالوا: قلد خرج من مكة و نزل يثرب، قال: اقاتله العرب؟ قلنا نعم، قال: كيف صنع بهم؟ فاخبرناه القاتله العرب؟ قلنا نعم، قال: كيف صنع بهم؟ فاخبرناه انه قد ظهر على من يليه من العرب و اطاعوه، قال، قال لهم: قد كان ذاك؟ قلنا نعم،

قال: اما ان ذاک خيولهم ان يطيعوه، و انى مخبر کم عنى، انى انا المسيح الدجال، و انى اوشک ان يؤذن لى فى الخروج، فاخرج فاسير فى الارض، فلا ادع قرية الاهبطتها فى اربعين ليلة، غير مكة و طيبة، فهما محرمتان على كلتاهما، كلما اردت ان ادخل و احدة، او واحدا، واحدا منهما، استقبلنى ملک بيده السيف صلتا، يصدنى عنها، و ان على كل نقب منها ملائكة يحو سونها.

قالت: قال رسول الله غلالة، وطعن بمخصرته في المنبر، هذه طيبة، هذه طيبة يعنى المدينة، الاهل كنت حدثتكم ذلك؟ فقال الناس نعم، فانه اعجبني حديث تميم، انه وافق الذي كنت احدثكم عنه، وعن المدينة ومكة، الاانه في بحر الشام او بحر اليمن، لابل من قبل المشرق، ماهو، من قبل المشرق، ماهو، ومن قبل المشرق، ماهو. واومابيده الى المشرق، ماهو. واومابيده الى المشرق، قالت: فحفظت هذا من رسول

کے ایام گذارہ) کیونکہ ام شریک انصار کی ایک مالدار خاتون تھیں اور ان کے پاس مہمان راہِ خداد ندی میں بہت خرج کرتی تھیں اور ان کے پاس مہمان کثرت ہے آتے تھے، میں نے عرض کیا کہ میں ایسا ہی کروں گی لیکن چر (بیسوچ کر کہ ان کے پاس تو مہمان بہت آتے ہیں)
ایس بھی لیکن چر کہ ان کے پاس تو مہمان بہت آتے ہیں)
آپ سٹی لیک نے فرمایا کہ ایسا نہ کرہ کیونکہ ام شریک کے پاس کمشرت مہمان آتے ہیں اور میں اس بات کو نااین تہ جھتا ہوں کہ تمہارا کہ اس لیک دو پڑتم ہے گر جائے یا تمہاری پنڈلی سے تمہارا کیڑا ہٹ جائے اور دو پڑتم ہیں نا گوار گذر ہے، اس لیکے دو پڑتے ہیاں اور میں اللہ عند (نابینا می ایس کے بیاں شقل ہو جاؤ، وہ قریش میں بنی فہر کے ای قبیلے صحابی) کے بیہاں شقل ہو جاؤ، وہ قریش میں بنی فہر کے ای قبیلے سے تعلق رکھتے تھے جن سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا تعلق تھا، سے تعلق رکھتے تھے جن سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا تعلق تھا، پنانچہ وہ گئی۔

جب میری عدت پوری ہوگئ تو میں نے حضور سائیڈیلیم

کے منادی کو یہ نداء لگاتے ہوئے سنا کہ نماز تیار ہے، ہیں مسجد کی طرف روانہ ہوئی اور وہاں پہنچ کر نبی علیہ السلام کی معیت ہیں نماز اداکی، ہیں عورتوں کی صف ہیں تھی جولوگوں کی پشت سے ملی ہوئی اداکی، ہیں عورتوں کی صف ہیں تھی جولوگوں کی پشت سے ملی ہوئی تھی، جب حضور سائیڈیلین نماز سے فارغ ہوئے تو منبر پرتشریف لے گئے، آپ مسکرار ہے تھے، اور فرمایا کہ ہرانسان اپنی جگہ بیٹا رہے، پھر پوچھا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ جن نے حتی کیوں جمع کیا ہیں جا ہوئی اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانے ہیں۔

مقصدیہ ہے کہ تمیم داری ایک عیسائی شخص تھا، دہ آیا ہے اور بیعت
کر کے مسلمان ہو گیا ہے اور اس نے مجھ ہے تی دجال کے متعلق
ایک حدیث بیان کی ہے جواس حدیث کے موافق ہے جس کا جس
تم ہے ذکر کرتارہتا ہوں۔

چنانج جمیم داری نے مجھ سے بیان کیا ہے کہ وہ تبیل خم اور جدام کے تمی آومیوں کے ساتھ ایک سندری محتی میں سوار ہوئے، سمندری موجیس ان کے ساتھ ایک مہینہ کھیلتی رہیں، پھر انہوں نے مغرب کی جانب ایک سمندری جزیرہ میں پناہ لی اور چيوني كشتيول بين بينه كراس جزيره بين داخل موت، وبإل ان كو ایک ایا جانور ملاجس کے پال موٹے موٹے اور است زیادہ تھے کہ بالوں کی کثرت کی وجہ ہے اس کے اسکے بچھلے صے کا پہتائیں چلا تھا۔ انہوں نے اس سے کہا کمجنت! تو کیا چیز ہے؟ وہ جانور بولا کہ میں جماسہ بول۔ انہوں نے کہا کہ جماسہ کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا کہ کرے جس آیک آ دی موجود ہے اور اے تمہاری باغیں فنے كا اشتياق ہے اس لئے اس كے پاس چلو، تميم دارى رضى الله عند کہتے ہیں کہ جب اس نے ہمارے سامنے" ایک آدی" کا ذکر كيا تو جميس دُراكا كهيس بيه جانورشيطان شهو؟

بہرحال! ہم جلدی جلدی روانہ ہوئے بہاں تک کہ اس گرے میں داخل ہو گئے، وہاں ہم نے ایک بہت بڑا آ دی اس گرے میں داخل ہو گئے، وہاں ہم نے ایک بہت بڑا آ دی دیکھا، اس سے بڑا اور عظیم الجنثر آ دی ہم نے پہلے بھی نہیں ویکھا تھا، وہ بہت مضبوط بندھا ہوا تھا، اور اس کے ہاتھا س کی گردن پر بندھے ہوئے تھے، اس کے گھنوں سے مختوں تک اوہا ہی اوہا تھا۔ ہم نے اس سے کہا ارب بد بخت او کون ہے؟ وہ کہنے لگا کہ اب

جب تم ميرى خبريا بى حكية بمليم مجه بناؤ كرتم كون مو؟

قید میں جکڑا ہوا وہ فض کہنے لگا کہ جھے کل بیسان کے متعلق ہوا کا ہو جھنا جاہتا ہوں بناؤ؟ ہم نے کہا کہ کل بیسان سے متعلق تو کیا پوچھنا جاہتا ہوں کہ کیا اس کے ورختوں پر چھل آتا ہے؟ ہم نے کہا کہ آتا ہے! اس نے کہا کہ قریب اس پر چھل آتا ہے؟ ہم نے کہا کہ آتا ہے! اس نے کہا عقریب اس پر چھل تہیں آئے گا، چھر کھنے لگا کہ بخیرہ طبریہ کی خبر سناؤ؟ ہم نے پوچھا کہ بخیرہ طبریہ ہے متعلق تو کیا پوچھنا چاہتا سناؤ؟ ہم نے پوچھا کہ بخیرہ طبریہ ہے متعلق تو کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا کہ کیا اس میں پانی ہے؟ کہا بہت زیادہ پانی ہے؟ کہا بہت زیادہ پانی ہے! وہ کہنے لگا کہ مختریب ایسا وقت آئے والا ہے کہاس کا پانی ختم ہوجائے گا پھر پوچھا کہ چشمہ و زغر کے بارے میں کچھ ہتاؤ؟ انہوں نے کہا کہ اس ہے متعلق تو کیا بات پوچھتا ہے؟ وہ کہنے لگا المہوں نے کہا کہ اس ہے متعلق تو کیا بات پوچھتا ہے؟ وہ کہنے لگا المہوں نے کہا کہ اس ہے متعلق تو کیا بات پوچھتا ہے؟ وہ کہنے لگا المہوں نے کہا کہ اس ہے متعلق تو کیا بات پوچھتا ہے؟ وہ کہنے لگا

کد کیا چشمہ بیل پائی موجود ہے اور کیا اس کے اردگر درہے والے اوگ اس چشمہ بیل پائی موجود ہے اور کیا اس کے اردگر درہے ہم نے کہا اوگ اس جسم نے کہا ہاں! اس بیس بہت پائی ہے اور وہاں کے لوگ اس کے ذریعے سے تھیتی باڑی بھی کرتے ہیں۔

پھر کہنے لگا کہ نبی الامین کے متعلق سناؤ کہ انہوں نے

کیا گیا؟ انہوں نے کہا کہ وہ مکہ کرمہ سے نکل کر مدینہ منورہ میں
رونق افروز ہو چکے ہیں، اس نے پوچھا کہ اہل عرب ان سے لڑے

بھی ہیں؟ ہم نے کہا بالکل! اس نے پوچھا کہ اس نبی نے ان کے
ساتھ کیا سلوک کیا؟ ہم نے اس کو بتایا کہ وہ اپنے اردگرد کے تمام
اہل عرب پر غالب آگئے اور سب نے ان کی اطاعت کر لی ہے اس
نے جراگی سے پوچھا کہ کیا ایسا ہو چکا؟ ہم نے کہا بالکل! وہ کہنے
لگا کہ ان کے لئے بہی بہتر ہے کہ وہ ان کی اطاعت کر لیں۔

اب بین حمین اپنے متعلق بناتا ہوں، بین می وجال ہوں، میں می وجال ہوں، عنقریب مجھے خروج کی اجازت مل جائے گی، میں نکل کر پوری زبین پر گھوموں گا اور مکہ اور طیبہ کے علاوہ پوری زبین کو چالیس راتوں میں طے کرلوں گا اور کوئی بستی نہ چھوڑوں گا، البتہ کہ اور طیبہ مجھ پر حرام کر دیئے گئے ہیں، ان میں ہے کسی ایک میں بھی اگر میں داخل ہونا چاہوں گا تو میرا استقبال ہاتھ میں تلوار مونے ایک فرشتہ کرے گا اور مجھے اس میں داخل ہونے سے موجود ہوں گے جواس کی دو کے ایک خرشتہ کرے گا اور مجھے اس میں داخل ہونے سے دو کے گا اور ای گا در ہے ہوں گی ہونے سے دو کے گا اور ایک موجود ہوں گے جواس کی دو کے گا اور ای گا در ایک موجود ہوں گے جواس کی دو کے گا اور ایک موجود ہوں گے جواس کی دو کے گا اور ایک موجود ہوں گے جواس کی دو کے گا اور سے ہوں گے۔

حضرت فاطمه رضی الله عنها فرماتی جی که حضور سالی این مند عنها فرماتی جی که حضور سالی این مند مند این حیثری منبر پر ماریتی جوئے تین مرتبه فرمایا که بهی طعیب ہے

يروبان موجود ايك كرج من أيك عظيم الجية قيرى سے ملاقات مولى-اس قیدی نے ان کے حالات او چھے اور سرز مین عرب سے متعلق متعدد سوالات

(2) این کسلی کرنے کے بعدای نے اپنے آپ کو" دجال" ظاہر کیا اور آئندہ پیش آئے والے واقعات کی خبردی۔

جزمیرہ وجال کے اس انو کھے اور عجیب وغریب سفر کے بعد اس روایت کے يجهرقائل توجداموريحي ملاحظه فرما ليحتاب

(۱) ندکورہ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت فاطمہ بنت قیل کے شوہر شہید ہو کے تھے اور بیان کی عدت وفات گذار رہی تھیں اور مند احمد کی ایک روایت ے معلوم ہوتا ہے کدان کے شوہر نے ان کو طلاق مغلظہ دی تھی۔اس تعارض کو رفع کرنے کی صورت رہے کہ متداحمہ کی محولہ بالا روایت سند کے اعتبار ہے ضعیف ہے اس کئے اس پر اعتراض کی بنیاد نہیں رکھی جاسکتی۔لیکن علامہ نووی ؓ نے دونوں صدیوں میں تطبیق وینے کی کوشش کی ہے اور وہ بیفر ماتے ہیں کہ ال حديث من "فاصيب" كاجولفظ ہے اس كامعى شہيد ہونائيس ہے بلكه اس كامعنى بزخى مونا كيونك حصرت فاطمه رضى اللدعنها كي شومر كا انتقال علامه این عبدالبرئے دورعلوی میں قرار دیا ہے اور امام بخاری نے اپنی تاریخ کمبر میں لکھا ہے کہ بیر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت تک زندہ رہے تھے، تا ہم اس بات پرمؤرفین کا اتفاق ہے کہ یہ نبی علیہ السلام کی حیات طبیبہ میں شہید نہیں ہوئے تھے بلکے صرف زخی ہوئے تھے اور اپنی بیوی کو طلاق مغلظہ دے دی تھی وواس كى عدت گذارر بى تحيى كەپ واقعد چيش آيا\_ (ماشيخ مسلم ج م ٢٠٠٧) منداحم کی ای روایت میں ہے کہ بیرواقعہ نماز ظہرے بعد آپ ما فیالیتم نے بیان فرمایا اور ابوداؤد شریف کی حدیث نمبر ۴۳۲۵ میں بیدواقعه تماز عشاء کے بعد بیان کرنا ندکور ہے۔ لیکن ابوداؤر ہی کی حدیث نمبر ۲۳۲۷ میں بیرواقعہ بعد

ليعني مدينة منوره اور فرمايا كدكيا مين تم عدين بيان ندكرتا تفا؟ اوگوں نے عرض کیا جی بالکل! فرمایا کہ مجھے تمیم داری کے اس واقعے ے خوشی ہوئی ہے کیونکہ وجال ، مکداور مدیندے متعلق میں تم سے جو کھے بیان کرتا تھا بیاس کے موافق ہے، یاد رکھو! وجال بحرشام یا بحريمن ميں ہے پھرتين دفعہ فرمايا نہيں! بلکہ وہ مشرق ہے آئے گا اورائے وست مبارک ہے مشرق کی طرف اشارہ بھی فرمایا۔

حضرت فاطمه رضي الله عنها فرماتي جين كه سيحديث مين نے بغیر کسی واسطے کے خود حضور سانی ایٹے سے سن کریاو کی ہے۔

مسلم شریف کی اس طویل حدیث ہے مینکٹروں مسائل نکالے جاسکتے ہیں کیکن یہال چند مونی مونی یا تیں ذکر کی جاتی ہیں۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بعض او قات کوئی حدیث دوسرے سحابہ رضی اللہ عنہم سے س كرجى بيان كردية تقيد

(٢) ۔ مدیث عفرت فاطمہ بنت قیس رضی الله عنها نے براہ راست حضور ما فی اللہ ہے تی ہے اور صرف یمی حدیث نہیں بلکہ اس کا پس منظر بھی ان کے ذہن میں

(٣) حضرت فاطمه رضى الله عنها كے پہلے شو برشهيد ہو گئے تھے۔ عدت كذارتے کے لئے بیان چیازاد نابینا بھائی کے بہال معمل ہو گئیں۔

(٣) البحى دوسرے نكاح كى توبت شاتى تھى كدان كے كانول ميں"الصلوة جامعة" کی آواز پڑی، بیمسجر پہنچ کرعورتوں کی صف میں شریک ہوئیں ، نماز پڑھی اور آپ كى تقرىر كومحفوظ كيا-

(۵) حمیم داری میسائیت سے تائب ہو کرمشرف باسلام ہوئے تھے، ان کے ساتھ عجيب واقعه بيش آيا كدايك مين تك سمندرى ليرول عالات رب، جب ایک جزیرے میں پہنچ تو ایک عجیب الخلقت جانورے پالا پڑھیا، اس کے کہنے

عام طور پراس فتم كا محاورہ وبال اولا جاتا ہے جہال كسى چيز كے متعلق اجمالي علم ہو اور انسان تفصیلی علم ملنے کا خواہشمند ہو، اس سے تابت ہوتا ہے کہ دجال کو المخضرت منفظ إليم ك ظهوركي خرال يحكي تحيى، اب سوال يد بيدا موما ب كد دجال تو ر نجیروں میں جکڑا ہوا ہے، اس کے لئے جاسوی کا کام سرانجام دینے والا ایک جانور ہے جواس جزیرے کے علاوہ کہیں نبیں دیکھا گیا در نہ تواری میں اس کا کہیں تو ذکر ماتا؟ اس کئے ہونہ ہو، پیرونی ابن صیاد ہے جو آئندہ چل کر دجال کے نام ہے معروف ہوگا؟ قطع نظراس سے کدریاستدلال انتہائی بودا اور نا قابل توجہ ہے، سویتے کی بات آق یہ ہے کہ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ ،حضور ساٹھائیا ہم کی خدمت میں حاضر ہو کر مشرف باسلام ہوئے اور سیر الصحابہ ن ۳ ص ۱۳۰ میں اصابہ اور ابن سعد وغیرہ کے حوالے ہے ان کا تبول اسلام و بجری میں قرار دیا ہے، گویا ان کا دجال کو دیکے نا و بجری ہے پہلے کی بات ہے اور ائن صیادتو خلفائے اربعہ کے دورتک مدینے منورہ میں ہی رہاہے، خود حضرت جابر رضی اللہ عنہ جوانتهائی شدومد کے ساتھ ابن صیاد کو دجال قرار دیتے ہیں ، اس بات کے مقر ہیں کہ ابن صیاد كوواقعه وحره يس مم بايا كيا، يه عجيب منطق ب كدابن صياد مدينة منوره بين بحى بواور تميم دارى رضى الله عنداس كوشام يا يمن كي سمندري جزائر بين يابندز جيروسايسل بهي و كيدليس؟

#### فائده

ابن ماجه كى روايت يل يرجى ب كه بحيرة طبريه كمتعلق سوال جواب كرف ك بعد دجال في كله حيى طرح زورزور سة يمن وفعد آواز تكالى اوركها كه جول بى يل الساسيرى اورقيد سه ربائى پاؤل كا، پورى ونيا كواسيخ دونول پاؤل سه روند والول كار روايات كه اندر مكه اور مدينه كا استثناء محج اسناد ك ساتحه ثابت ب جناتچه بخارى شريف يمن حضرت انس رضى الله عنه سه ارشاد نبوى سافيا آيا منقول ب:

﴿ ليسس من بسلم الا سيسطؤه الله جال الامكة و المعد ينة ليسس لسه من بسلم الا سيسطؤه الله جال الامكة و المعد ينة ليسس لسه من نقابها نقب الاعليم المعلائكة صافين

از نمازظہر بیان کرنے کا ذکر ہے جس ہے منداحد کی روایت کی تائید ہوتی ہے۔ اور سے جسی ممکن ہے کہ دومرتبہ آپ ملٹھ الیٹم نے سے واقعہ بیان فرمایا ہو۔

(۳) حضرت فاطمه رضی الله عنها کی اس حدیث میں ایک لفظ" اقرب سفینه "آیا ہے جس کا ترجمہ ہم نے " چیوٹی کشتی" کیا ہے، اس کا اصل ترجمہ " کو دکھی " ہے جو بوی کشتیوں سے پہلو میں رکھی جاتی ہے تا کہ ضرورت سے وقت کام آسکے۔

(س) موجیارہ "تجس سے مبالغہ کے لئے آتا ہے چنانچہ میہ جانور دجال کے لئے جاموی کا کام کرتا تھا اس لئے اس کو "جساسہ" کہتے ہیں۔

(۵) بیسان، اردن کا ایک شبر ہے جو حوران اور فلسطین کے درمیان واقع ہے اور پوری دنیا میں درختوں کی کثرت اور پھلول کی عمدگی کے لئے مشہور ہے، آج کل نہراردن کے قریب حدد فلسطین میں واقع ہے۔

(٧) بچيره طبريه شام کاايک چيونا سامعروف ومشبور سندر ہے۔

(۷) چشمہ وزغر یہ بحیرہ مردار کی ایک جانب بین سے چشمہ ایک وادی بین واقع ہے اس کے اور بیت المقدی کے درمیان تین دن کا فاصلہ ہے۔

(۸) اس حدیث ہے متعلق ایک میر بھتہ بھی قابل غور ہے کہ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کا بید واقعہ صرف حضرت قاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا ہے مروی نہیں بلکہ مند احمد بین اللہ عنہا سے مروی نہیں بلکہ مند احمد بین اس کا متالع حضرت ابو ہر رہ و رضی اللہ عنہ کی روایت ہے بھی موجود ہے اور سنن الی واؤد حدیث نمبر ۱۳۲۸ بیس حضرت جابر رضی اللہ عنہ ہے موجود ہے اور سنن الی واؤد حدیث نمبر ۱۳۲۸ بیس حضرت جابر رضی اللہ عنہ ہے کہی اختصار کے ساتھ میں دوایت مروی ہے۔

(9) اس مدیث میں دجال کا ایک سوال انتہائی قابل توجہ ہے اس کئے کہ اس سے این صیاد کو وجال کا ایک سوال انتہائی قابل توجہ ہے اس کئے کہ دجال نے این صیاد کو وجال قرار دینے والوں کی دلیل بن علق ہے اور وہ بیا کہ دجال نے حضرت تمیم داری رضی اللہ عند اور ان کے ہمراہیوں سے بوجھا ہوا تھیں ہے اور وہ یہ کہ دواری رضی اللہ عند اور ان کے ہمراہیوں سے بوجھا ہوا تھیں ہے تا ہم میں مافعل؟ کی دورونی عن نہی الامیین مافعل؟ کی دورونی عن نہی الامیون میں دورونی عن نہیں الامیون میں دورونی میں دورونی عن نہیں الامیون میں دورونی عن نہیں دورونی عن نہیں دورونی عن نہیں دورونی میں دورونی عن نہیں دورونی عن نہیں دورونی عن نہیں دورونی عن نہیں الامیون میں دورونی دورونی عن نہیں دورونی عن نہیں دورونی میں دورونی عن نہیں دورونی دورونی عن نہیں دورونی میں دورونی دورونی عن نہیں دورونی دورونی دورونی عن نہیں دورونی دورونی دورونی دورونی میں نہیں دورونی دورونی

"امیوں کے ٹی کے بارے میں مجھے بتاؤ کدانہوں نے کیا کیا؟"

علامات اوروا قعاتی ترتیب کی روشنی میں

خروج دجال کی کیاعلامات ہیں؟ خروج دجال کی واقعاتی ترتیب،ایام دجال میں نمازوں کی ادائیگی اوران کے تعین کا طریقه، دجال کی موت فتناد وبال قرآن وحديث كي روشي مين

IDA

یعورسو نہا الغ ﴾ (محج بناری ۱۸۸۱) \* اکوئی شہر ایبانہیں جس کو د جال ندروندے ، سوائے مکہ تکرمداور مدینہ منورہ کے ، کدان کے ہرورے پر مغیس باندھے ملائکہ حفاظت

كافريض مرانجام وعدب جول مي"-

روایات ہے پہتہ چلتا ہے کہ خروج دجال کے وقت مدینہ منورہ کے سات دروازے ہوں گے اور جروروازے پر دو فرشتے چوکیداری کررہے ہوں گے اور دجال کو اس میں وافل ہونے ہے روکیں گے البتہ بعض روایات میں اس بات کی تفریح ملتی ہے کہ دجال مدینہ طیبہ کے عقب ہے آئے گا اور احد پہاڑ پر کھڑے ہوکر مدینہ منورہ کی طرف اظار ڈالے گا، اپنے چیلوں جانؤل کو مجد نبوی کی طرف اشارہ کرکے کے گا کہ بید سفید کے اس کے محد ہوگا ہیں۔

ہمارے باتو نیق قار نمین میں ہے جن حضرات کو مسجد نبوی کی زیارت کا موقع ملا ہو، وہ اس بات کو بخو بی سمجھ کتے ہیں کہ مسجد نبوی باہر ہے دور کھڑے ہوئے آ دی کو واقعی ایک سفید محل محسوس ہوتی ہے خاص طور پر جبل احد پر پڑھ کر اس بات کی تصدیق کر تا ہے بھی مشکل نہیں رہتا۔ اور یہ حضور ساٹھ آئیٹم کا ایک میجز ہ ہے کہ چودہ سوسال پہلے ایک بچی مسجد سے متعلق آپ ساٹھ آئیٹم نے جو پیشینگوئی فرمائی وہ بعینہ پوری ہوگئی۔

بخاری شریف میں حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عندے ارشاد نبوی منقول ہے:
﴿ لا ید خیل السمدینة رعب السمیح الد جال، لها یومند سبعة ابواب، علی کل باب ملکان ﴾ (ابخاری: ۱۸۷۹)

"مدینه منوره میں سبح دجال کا رعب نہیں بیج سے گا، مدینه منوره کے اس دن سات وروازے ہوں گے اور ہر وروازے پر دو فرشتے پہرہ وے رہ ہوں سے اور ہر وروازے پر دو فرشتے پہرہ وے رہ ہوں سے ا

### ﴿ علامات خروج دجال ﴾

علامت کود کیے کر اصل چیز تک پہنچنا آسان ہوجاتا ہے، بینگنی دیکے کر جانور سے
گذرنے کا انشانات قدم دیکے کر کسی راہ گیر گا ، برجوں سے مزین آسان اور سمندروں
سے جمر پور زمین کو دیکے کر اللہ کا علم ہو جانا ، اس ضابطے کی مثالیں جیں ، وجال سے بروا
کوئی فتند نہ پہلے ہوا ہے ، نہ اس کے بعد ہو سکے گا اس لئے عقل کا تقاضا یہ ہے کہ کچھ فائناں ہوئی چاہئیں جن کو دیکے کر ہر آ دی یہ جھ جائے کہ اب عنقریب وجال نکلنے والا ہے ، اپنے ایمان کی حفاظت سے لئے مستعد ہو جائے کہ اب عنقریب وجال نکلنے والا ہے ، اپنے ایمان کی حفاظت سے لئے مستعد ہو جانا جائے۔

احادیث مبارکہ کے مطالعہ سے پچھ یا تیں معلوم ہوتی ہیں ، ان کونمبر دار ذکر جاتا ہے۔

(۱) خرون وجال کی سب سے اہم علامت راقم الحروف کے زویک حضرت امام مبدی علیہ الرضوان کا ظہور ہے اور بیا یک ایس کھلی اور روشن علامت ہے جس کو و کیے کر ہر انسان اندازہ لگا سکے گا کہ اب دجال کے نگلنے کا وقت بہت قریب آگیا ہے۔ حضرت امام مبدی علیہ الرضوان کے متعلق اہل سنت والجماعت کے آگیا ہے۔ حضرت امام مبدی علیہ الرضوان کے متعلق اہل سنت والجماعت کے عقائد کی آئینہ دار کتاب القد کی توفیق اور آپ جضرات کی دعاؤل سے راقم نے متعائد کی آئینہ دار کتاب القد کی توفیق اور آپ جضرات کی دعاؤل ہے راقم نے اسلام جی امام مبدی کا تصور'' نامی کتاب سپرد قرطاس وقلم کر دی ہے، تفصیلات کا مطالعہ وہال فرمائے!

## (٢) فخل بيسان پر پيل لگنا بند ہو جانا

یہ بات گذر پکی ہے لکہ آج کل بیسان نہراردن کے قریب حدود فلسطین میں واقع ہے، خروج د جال ہے قبل اس کے درختوں پر پھل آنا بند ہو جائے گا۔ سٹی ایس نے فرمایا" بیت المقدی کا آباد ہونا کو یا مدینہ کا دیران دونا ہے اور بدینہ کی دیرانی جنگول کی علامت ہے اور جنگول کا ہونا شخ تنطنطنیہ کا چیش خیمہ ہے اور قسطنطنیہ کا فتح ہو جانا کو یا دجال کا نکل آنا ہے۔ پھر جس شخص سے بیرحدیث بیان فرمائی تنحی اس کی ران یا کندھے پر ہاتھ مار کرفر مایا کہ بیٹک ہے بات ای طرح برتق ہے جس طرح تمہارا بیاں بیشا ہوا ہونا برتق ہے جس طرح تمہارا بیاں بیشا ہوا ہونا برتق ہے جس طرح تمہارا بیاں

اس حدیث ہے بچھ اور علا مات بھی معلوم ہو گئیں مثلاً

- ا بيت المقدى كا آباد وجانا ـ
- ٢- مديد منوره كاويران بوجانا-
  - ٣- جنگول كا دور دوره وزايه
- س۔ قسطنطنیہ کا فتح ہو جانا۔ اور الوداؤد، تریندی، ابن ملجہ کی روایت جیں ہے۔ ہے کہ قسطنطنیہ کی فتح اور خروج دجال کے درمیان صرف سات ماہ کا عرصہ ہوگا۔

جنگوں کی تفصیلات بھی روایات میں ملتی ہیں لیکن ہم یہاں ان کا تذکر ونہیں کریں سے یہ عنقریب اس کی مفصل گفتگو آسندہ صفحات میں آ رہی ہے۔

(٤) مسجدول كے محراب ومنبرے تذكرة دجال برمبرسكوت كالگ جانا

#### (٨) یج اور جھوٹ ، امانت و خیانت کامفہوم بدل جانا

حضرت انس بن ما لک رضی الله عند سے مسند احمد، مسند بزار، مسند ابویعلی وغیرہ میں بیارشاہ نبوی منقول ہے کہ دجال ہے پہلے پچھ دھوکے کے سال ہوں گے جن میں سیارشاہ نبوی منقول ہے کہ دجال ہے پہلے پچھ دھوکے کے سال ہوں گے جن میں سیچ کو جمونا اور جنوٹ کو جیاسمجھا جائے گا، امانت دار کو خائن اور خائن کو امانت دار مسمجھا جائے گا اور اس میں '' رویہ ہے'' کلام کرے گا، صحابہ نے پوچھا کہ '' رویہ ہے'' کیا مسمجھا جائے گا اور اس میں '' رویہ ہے'' کلام کرے گا، صحابہ نے پوچھا کہ '' رویہ ہے'' کیا چیز ہے' فرمایا '' فاسق'' بھی امور عامد میں باتیں کریں گے۔ اور ابن ماجہ کی روایت

## (٣) بحيرة طبريه كاياني خشك بوجانا

## (٣) دين ميں کمزوري کا آجانا، آپس ميں بغض اور نفرت کا پيميل جانا

معمر بن راشد نے اپنی جامع میں قادہ سے قال کیا ہے کہ ایک وان کوف میں آیک منادی نے نداء نگائی که د جال نگل آیا، آیک آ دمی حضرت حذیف بن اسیدرضی الله عنه ك پاس آكر كينے لگا كدآب يمال جي جوئے جي اور كوف والے وجال سے قال كر رہے ہیں، معترت حذیف رضی اللہ عنہ نے اس سے فرمایا بیٹھ جااتھوڑی در کے بعدان کا سردار بھی آھیا اور آگر کہنے لگا کہ آپ دونوں یہاں جیٹھے ہیں اور ادھر کوف والے دجال سے نیز ہ بازی کررہے ہیں، حضرت حذیقہ رضی اللہ عند نے اس سے بھی فرمایا بیٹھ جا! تحوزی در کے بعد ایک فخص نے آگر کہا کہ وہ ایک جھوٹی خبرتھی واس فخص نے حضرت حذیف رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ ہمیں دجال کے متعلق کوئی حدیث سنائيں كيونك آپ جميں اس سے متعلق كوئى علم ركھے بغير نہيں روك علتے؟ حضرت حذیفیہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر آج دجال نکل آئے تو بچے ہی اس کو کنکریاں مار مار کر زمین میں فن کر دیں ، وہ تو نکلے گا ہی اس وقت جب لوگوں کی تعداد کم ، طعام کی اشیاء ناتص، آپس میں ناحیاتی ، اور دین میں خفت آجائے گی اور اس کے لئے زمین کو اس طرح لپیٹ دیا جائے گا جیسے مینڈ ھے کی پیشین لپیٹ دی جاتی ہے۔ (المن الدجال بتقيق خالدين مخرص ٤٠)

## (۵) چشمه وزغر کا یانی خشک ہوجانا

(٢) قتطنطنيه كافتح بوجانا

سنن الى واؤد ميں معترت معاذبن جبل رضى الله عند سے مروى ہے كا حضور

مے اور اہل مجم کی تجربار ہوگی۔

#### (۱۱) رومیوں کی تعداد میں اضافیہ

مسلم شریف کی حدیث نمبر ۹ سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے قریب رومیوں کی تعداد میں انتہائی کثرت ہو جائے گی چٹانچے موجودہ حالات میں عیسائیوں کی سکڑت کسی پرمخفی نہیں۔

#### (۱۲) ظهورمبدي كي علامات

حضرت امام مبدی علیہ الرضوان کے نظیور کی علامات کا بورا ہو جانا بھی خروج دجال کے قرب کی علامت ہوگی۔

## ﴿ خروج وجال اور واقعاتی ترتیب ﴾

چشم تصور میں ذرااس وقت کود کھئے!

منی کا میدان ہے، لاکھوں کا مجمع پروانوں کی شکل میں موجود ہے، شیطان سے اظہار نفرت و عداوت کیلئے جمرات پر کنگریاں ماری جارتی جیں کہ اچا تک آتش حرب وفساد بھڑک اٹھی ،لوگ ایک دوسرے کے قبل ہے بھی در لینے نہیں کر رہے ،ا تنافساد مجا کہ الا مان و الحفیظ جمہت ہے لوگ منی ہے جو جھا گے تو اپنے مشقر پر پہنچ کر جی اظمینان کا سانس لیا، جولوگ زندہ بچے وہ انتہائی سرائی کی حالت کا شکار جیں۔

ان حالات ہے دل شکرتہ ہوکر کچھ نجیدہ افراد نے اس مسکدکاهل تلاش کرنے کی کوشش کی لیکن ان کی کوشش کی لیکن ان کی کوششول کا مدار قوانین نہیں ہتے ، قوانین نافذ کرنے والی شخصیت ان کا گوہر مراد تھی ، انہوں نے تلاش وجتجو کے دوران ایک شخص میں مطلوبہ صفات دیکھیں ، اس سے نام پند پوچھا تو اس نے مختصر ساجواب دے کر نجانے کیا سوئے کراس شہری کو چھوڑ دیا۔ لوگوں کے بتانے پر کہ بہی تمہاری منزل مقصود ہے دوسرے شہر کا درخ

ين "يوتوف" آدي کا ذکر ہے۔ (اين اجام ۲۰۰۳)

#### (٩) جُعُوك اور قبط سالي كا دور دوره جونا

سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر کے کہ ۴۰ ایک طویل حدیث ہے جو کہ حضرت ابوامامہ البا بلی رضی اللہ عندے مروی ہے، تکمل حدیث تو انشاء اللہ آ کے نقل ہوگی ، یہاں آخرے اس کے متعلقہ حصہ کا ترجمہ درج کیا جاتا ہے:

''خروج وجال ہے جل تین سال ایسے ہواں کے جوانتہائی شدید ہوں گے، لوگ اس میں شدید تھط سالی کا شکار ہوں گے، پہلے سال اللہ تعالیٰ آ سان کو تکم دیں گے کہ وہ ایک تہائی بارش روک سال اللہ تعالیٰ آ سان کو تکم دیں گے کہ وہ ایک تبائی بیداوار کو روک لے اور زمین کو تکم دیں گے کہ وہ این آیک تبائی بیداوار کو روک لے، دوسرے سال آ سان کو تکم دیں گے تو وہ اپنی دو تبائی بیداوار روک روک لے گا اور زمین کو تکم دیں گے تو وہ اپنی دو تبائی بیداوار روک لے گی ، پھر تیسرے سال اللہ تعالیٰ آ سان کو تکم دیں گے تو وہ اپنی بیداوار روک یارش مکمل روک لے گا، ایک قطرہ بھی نہیں شکے گا اور زمین کو تکم دیں گے تو وہ اپنی ساری بیداوار روک لے گی اور کوئی گھائی نہ ویل گا کہ وہ اپنی ساری بیداوار روک لے گی اور کوئی گھائی نہ ویل گا گا ور برسم وار جانور بلاک ہو جائے گا۔ اللہ ماشا واللہ

صحابہ کرام رضی اللہ عنبم نے یو چھا کہ اس زمانے میں پھر لوگوں کو کیا چیز زندہ رکھے گی؟ فرمایا کے جبلیل و تکبیر اور تبیج و تخمیدان سے لئے کھانے کی جگہ کام دے گی'۔ (سنن ابن بلیہ ہے۔)

### (١٠) عرب کی تعداد کم ہوجانا

روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ خروج وجال کے وقت اہل عرب بہت کم ہون

اهم يأسمي كانا وجال فكل آيا- (مسلم شريف-2007)

متجد نبوی کا ایک ایک گوشه مستقل تاریخ ہے۔ ریاض الجانة ،روضہ ، مبارکہ ،منبر نبوی سٹن این مخوجہ سیدنا الی بمرالصدیق ، اسطوانات مشہور و غرضیکہ ہر چیز نواور عالم میں ہے ہے۔

یکی منبر ہے جس پر خطیبوں کے خطیب، اماموں کے امام، رسولوں کے رسول، بنیوں کے بی اور مخلوقات خداوندی کے جان وجگر کھڑے ہوگرائے ارشادات عالیہ سے قلوب کو ایمان و ہدایت کی صفائی اور جلا بخشتے رہے، آنے والے فتوں سے ڈراتے اور آگاہ کرتے رہے، میں و کچے رہا ہوں کہ آپ طاق این منبر پر روفق افروز ہوئے اور آگاہ کرتے رہے، میں و کچے رہا ہوں کہ آپ طاق این منبر پر روفق افروز ہوئے اور آیک تاریخی خطید ارشاو فرمایا سے ایک ایسا خطیہ کہ صاحب سرالنبی فرمایا کرتے سے ایک تاریخی خطید ارشاو فرمایا سے بڑا عالم شار کہ ہم میں سے جس کو اس خطیہ کی باتیں زیادہ یاد ہوتی تھیں وہی سب سے بڑا عالم شار ہوتا تھا۔ اے کاش! یہ ممل خطیہ کس طرح وستیاب ہوسکتا سبرحال! اس کے کچھ اجزاء ہوتا تھا۔ اے کاش! یہ محفوظ کئے ہیں۔

"جب سے اللہ تعالیٰ نے ذریت آدم کو پیجیلایا ہے، زمین میں فتنہ دجال سے بڑا کوئی فتنہ تیں جوا، اللہ نے جس نبی کو بھی مبعوث فرمایا، اس نے اپنی امت کو دجال سے ضرور ڈرایا، میں مبعوث فرمایا، اس نے اپنی امت کو دجال سے ضرور ڈرایا، میں آخری امت، لہٰذا المعالدان کا خروج تم بی میں جوگا۔

اگر وہ میری موجودگی میں نکل آیا تو میں ہر مسلمان کی طرف سے دفاع کرنے والا موجود ہوں اور اگر وہ میرے بعد فکے تو تجر ہرآ دی اپنا دفاع خود کرے گا، اللہ تعالی میرا خلیفہ ہے ہر مسلمان کے لئے۔

د حیال شام اور عراق کے درمیان ایک رائے سے خروج کرے گاہ دائیں بائیس فساد کچیلا تا رہے گا میواے اللہ کے بندو! کیا، متعدد مرتبہ کے چکر لگانے کے بعد ایک دن ویکھا کہ وہ فضی خانہ کعبہ کے ساتھ چمٹا جوا اپنے سرخ وسفید رخساروں پر آنسو بہا رہا ہے اور رو رو کر امت مجھ بیہ کی سلامتی اور وفع فتنہ وفساد کی وعائیں کر رہا ہے، لوگوں کی بے انتہا درخواست اور مسلسل و پہم اصرار کے بعد اس نے ان کی امارت قبول کی۔

ونیا ہیں ''امام مہدی عایہ الرضوان' کے نام سے خلفائے راشدین کے سلسلے
کے ایک اسلامی قائد کا تعارف ہوا، بإضابط اعلان جہاد کر دیا گیا، گفار اور مشرکین سے
اپنی کھوئی ہوئی اسلامی سلطنت وصول کرلی گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے ہرو بحر ہیں اپنے عدل
و انصاف کے جونڈے گاڑ دیئے گئے، قطططنیہ فتح ہو چکا، اب ایک ایسے شہر پر حملہ کا
ارادہ ہے جس کے ایک جانب سمندر اپنی روانی اور طغیانی کے ساتھ موج زن ہے اور
دوسری طرف فشکی نے ایک جانب سمندر اپنی روانی اور طغیانی کے ساتھ موج زن ہے اور

الله کے شیروں کا یہ قافلہ شہر پر حملہ کی نیت ہے پہنچ چکا، امیر نے قواعد حرب اور آئین جنگ ہے مطابق صف بندی کی، نعرہ تکبیر کی ایک صدائے بازگشت نے ایسا اثر و کھایا کہ اہل شہر آگشت بدندال رہ گئے، مضبوط قلعول، فصیلوں اور شہر بناہ سے گھر ہے ہوئے اس شہر کی فصیل ایک جانب ہے منہدم ہوگئی۔

بہاوران اسلام تائید نیبی سے سرشار ہو کر ایک مرتبہ نیمرا پی پوری طاقت کو سمیٹ کرنعرہ زن ہوئے گاری ہوئے ، کفار ومشرکیین کی حیرت اپنی انتہاء کو پہنچ گئی تھی کہ اس دوسرے تعریف کرنعرہ نیاہ کا دوسرا حصہ بھی منہدم کر دیا تھا، تیسری مرتبہ کی تحرار نے مجابدین اسلام کے لئے شہر میں داخلہ آسان بنادیا۔

لیکن یہ بجیب فاتح قوم ہے کہ جس کے چہرے کے تیور اپنی اس شاندار اور ہے مثل فنتح کے بیور اپنی اس شاندار اور ہوہ اللہ مثل فنتح کے باوجود نہ بدلے، مفتوحین کے ساتھ حسن سلوک کرکے ان کے دل موہ لئے ، ابھی مال فنیمت تقسیم کر ہی رہے تھے کہ خبراڑی '' دجال نکل آیا'' بعجلت تمام شام کی طرف واپس ہوئے ، 'گو کہ خبر جھوٹی تھی لئیکن وہاں چہنچنے ہی پائے تھے کہ انسان اور انسان اور انسان اور انسان اور انسان اور عدرة اولیاء رحمان '

ٹابت قدم رہناہ میں تنہادے سامنے اس کی بعض ایس صفات بھی ذکر کئے ویٹا ہوں جو جھوے پہلے کسی نمی نے ذکر نہیں کیس۔

ابتداء میں دجال نبوت کا دعوی کرے گا حالانکہ میرے
بعد کوئی نبیش آسکتا، پھر دوسرے نمبر پر وہ ربوبیت کا دعوی کر
بیٹے گا حالانکہ تم لوگ مرفے سے پہلے اپنے رب کونہیں دیکھ سکتے،
یاد رکھو! کہ دجال کانا ہوگا، تمہارا رب کانا نبیس، اس کی دونوں
انتھوں کے درمیان '' کافر'' لکھا ہوگا جس کو ہرمسلمان خواہ لکھنا
میز ھنا جا نتا ہویا ندہ میڑھ لے گا۔''

یادر ہے کہ فتنہ و نساد پھیلانے کے لئے دجال ایک تشکر ترتیب دے گا جس کو اس بات کی تھلی اجازت ہوگی کہ جو تہاری وعوت کومستر دکر دے اس کو غارت اور برباد کرنے میں تم جو طریقتہ منامب سمجھو، اختیار کر سکتے ہو، اس تشکر کا مقدمہ یہ انجیش اسفہان کے ستر ہزار یہودیوں پرمشمنل ہوگا۔

نیز اس روایت میں لفظ'' کافر'' حروف جینی کی صورت میں نبیس آیا اور دوسری روایات میں ک وف درجسی آیا ہے جیسا کہ پیچھے گذرار ممکن ہے کے حضور ملٹے پیجیجی آیا ہے ہے۔ کر کے بتایا ہواور راوی نے ملا کر کہدویا ہو۔

د جال کا ایک فتنہ یہ ہوگا کہ اس کے ساتھ جنت اور جہنم بھی ہوگی، حقیقت میں اس کی جہنم جنت ہوگی اور جنت، جہنم ہوگی، جو شخص اس کی جہنم جنت ہوگی اور جنت، جہنم ہوگی، جو شخص اس کی جہنم میں مبتلا کیا جائے اس کو چاہئے کہ اللہ سے مدد مائے اور سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھ لے، اس کی برکت ہے وہ آگ اس کے لئے شخنڈک اور سلامتی کا ذریعہ بن جائے گی جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لئے ہوئی تھی۔ احترت ابراہیم علیہ السلام کے لئے ہوئی تھی۔ الاحتال کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ وہ ایک و یہاتی ہے گئا یہ تو بتا کہ گا یہ تو بتا کہ دہ ایک و یہاتی ہے کہ گا یہ تو بتا کہ اگر میں تیرے ماں باپ کو دوبارہ زندہ کر دوں تو کیا تو جھے ابنا

رب مانے کی شبادت دے گا؟ وہ ہاں میں جواب دے گا تو دو شیطان اس کے ماں باپ کی صورت میں متمثل ہوجا میں گے اور اس سے کہیں گے کہ بیارے بینے! اس کی بات مانو، بیتمہارا رب ہے۔

دجال کا ایک فتنہ ہے ہوگا کہ اس کو ایک جان پر تسلط دیا جائے گا جس کو وہ آرہ کے ذریعہ چیر کرفتل کر کے اس کے وو کھڑے گر جس کو وہ آرہ کے ڈریعہ چیر کرفتل کر کے اس کے وو کھڑے کر ڈالے گا اور کے گا کہ میرے اس بندے کو دیجھو کہ اب بیسی بیسی اس کو دوبارہ کس طرح زندہ کرتا ہوں ، اس کے باوجود ہے کسی اور کو اپنارب مانتا ہے ، اللہ تعالی اس کو دوبارہ زندگی دیں گے تو یہ خبیث اس سے پو چھے گا کہ جیرا رب کون ہے ؟ وہ جواب بیس کے خبیث اس سے پو چھے گا کہ جیرا رب کون ہے ؟ وہ جواب بیس کے قائد کی میرا رب تو اللہ ہے اور تو اللہ کا دشمن اور دجال ہے ، اللہ کی میرا رب تو اللہ ہے اور تو اللہ کا دشمن اور دجال ہے ، اللہ کی میرا رب تو اللہ ہے اور تو اللہ کا دشمن اور دجال ہے ، اللہ کی میرا رب تو اللہ ہے ۔ ارب بیس مجھے اس سے زیادہ بھیرت حاصل نہیں ہو سے گی۔ '

ایک دوسری روایت میں ہے کہ یہ شخص جنت میں میرے امتوں میں سب سے او نچے درجے پر فائز ہوگا، راوی حدیث حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عند قرماتے ہیں کہ بخدا! ہم تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ہی ہے 'شخص'' سجھتے ہے تا آئلہ حضرت محمر رضی اللہ عنہ راہ عدم کوسد ھار گئے۔

د جال جس مردمؤمن کونل کر کے زندہ کرے گا وہ کون ہول گے؟ مندشت سفات میں یہ حدیث ذکر تی جا چکی ہے کہ جب دجال مدینہ منورہ

میں واقل ہونا جاہے گا تو فرشتے پر ہنداور سوئی ہوئی تلوار کے ساتھ اس کا استقبال کریں کے ، وجال مدینہ عل داخلہ کا اوادہ جیوڑ کر مدینہ متورہ کے قریب ایک شورا ور کھاری زمین یر خیمہ زن ہوگا ، آیک مروح ق اس کی وجالیت کا فریب آشکارا کرنے کے لئے اور اس کو دخوی الوہیت میں جمونا ثابت کرنے کے لئے مدینہ مؤرہ سے نکل کراس کی طرف

رائے میں دجال کے سلح افراد اس کو گرفتار کر کے "معزت وجال" کی خدمت اقدی میں چین کردیں گے، بیرمرو قلندر دجال کو دیکھتے ہی توحید کے نشے میں سرشاراور حدیث تغیم علیہ السلام پر نثار ہونے کے لئے تیار ہوجائے گا اور بی نعرة مشاند كفرك آشيائے من بلندكرے كاكولوا بياتو وہى وجال ہے جس كاحضور سي آيتم آج ہے سینکڑوں سال پہلے ذکر فرما کے ہیں، اس کے فریب کا شکار نہ ہو جانا، باطل کوچی کا یہ" بیبا کانہ انداز" اور جرآت رندانہ پسندنہیں آئے گی، اپنے کارندوں کو اس کی ''خاطر تواضع " كرنے كا حكم شابى جارى كرے گا ، بعدازان اپنى خدائى كا سكدلوگوں كے وہوں میں جمانے کے لئے وہنفس نفیس ' ( چیٹم بددور ) اس کے جسم سے دونکوے اڑا دے گاہ ان کے درمیان متلبرانہ حیال چلے گا تھرام خدائی پہنچائے گا کہ کھڑا ہو جا! خدا کا پیشیر ہنتا متکراتا اس کی بیوتونی برجمهم کرتا اس کے سامنے آجائے گا'' جناب خدا'' وریافت فرماتيں کے كداب بھي تو جھے پرايمان لا تا ہے كہيں؟

كيا خوب خدائي ہے كدائے آپ كوكس زور زيردي كے بل بوتے پر منوالے کی ناکام کوشش کی جارہی ہے۔اس مرد قلندر کا جواب باطل کے مند پرایک زور دار تھیٹرو حق کی جیت اور باطل کی فلست کا آئیند دار ہوگا کد بخدا! آج تو میرے یقین میں اور اضافہ ہو گیا ہے کہ تو وہی سی گذاب ' وجال' ہے اور اے لوگو! تم بھی متوجہ ہو کر جوش ہوش من او کہ آج کے بعد د جال کسی اور کے ساتھ سے سلوک کرنے پر قادر نہ ہوگا ، اس کا وتت پورا ہو چکا ہے اور اب بیائے افجام کے قریب ہے۔

باطل تلملا الشجيكاء اس كواينا تفحيا من وولها بموانظر آئے كا بطيش ميں آكر اس

كوددباره ال "كتافي كامزه" چكهانا جائے كاليكن كوئى فيبى طاقت اس كى كردان سے لے کر جنلی تک کا جسم تانے کا بنادے گی اور د جال اس کا بال بھی بیکانہ کر سکے گا ، بی ہے ۔ ک جب آ دی باطل پر ہو، دلائل کی دنیا میں رسوا ہو جائے اور اس کی عزت سرعام نیلام و نے کھے تو بھر وہ او چھے جھکنڈول پر اثر آتا ہے اور ظلم و استبداد کا کوئی وقیقہ فروگذاشت نہیں رکھتا چنانچے د جال اس مردحق کو ہاتھوں بیروں ہے بکڑ کر اپنی خود ساختہ جہم میں مجینک دے گا۔ رب کعبہ کی قتم! وہ اس تک چینجنے سے پہلے عی جنت کی عالیشان ممارتوں میں پہنچ جائے گا اور شہداء کے اعلیٰ ترین مرتبہ پر فائز ہوگا۔

حافظ ابن کیڑے فیصلم شریف کے مرکزی رادی"ابراهیم بن محد" کے حوالے ے اس مروحق کو امور تکوینیہ کے مشہور پیٹیمبر حضرت خضر علیہ السلام قرار دیا ہے، قاضی عیاض نے بھی ای کو حکایت کیا ہے اور ایک حدیث ہے بھی اس کی تائید ہوتی ہے گو کہ مند کے اعتبار سے وہ غریب ہے لیکن مضمون کے اعتبار سے بڑی امیر ہے کہ سرکار مدیث عليه الصلوة والسلام في ارشاد قرمايا:

"عنقریب د جال کو دو مخف بھی پائے گا جس نے ججھے دیکھا ہے اور مرے کلام کو سا ہے۔" (ترقدی ۱۴۲۲ ایوداؤو ۲۵۵۱)

سيد برزجي اپي شهره آفاق كماب" الاشاعة "ص ٩ ٢٢ مين تحرير فرمات بين كه السح قول کے مطابق میںمردمؤمن حضرت خصرعلیہ السلام ہوں تھے جبیبا کہ بعض اعادیث معجد میں اس کی تصریح مجمی ہے اور کشف سیح بھی اس پر دال ہے۔

احادیث تو بہت زیادہ ہیں مثلاً این حبان نے اپی سیج کی "مکاب التوحید" میں دجال کے متعلق نبی علیہ السلام کا بیدارشاد نقل کیا ہے کہ ممکن ہے دجال کو بعض وہ الوك بحى ياليس جنهول نے مجھے ديكھا ہے، يا ميرے كلام كوستا ہے۔ اس حديث ميں روبعض " سے مراد حضرت خضرعلیہ السلام ہی ہیں ، اس کی متعدد دلیلیں ہیں۔

حضور مل الله الله كى زيارت سے فيفل ياب جونے والول ميں سے حضرت خضر اور مسى عليها السلام محے علاوہ اب بالا جماع كوئى باقى نہيں ريا، اب بيە مردمؤمن "

ا ہے معنی حقیقی پر محمول ہوای لئے مطلب یہ ہوا کہ حضور ماغید اپنے با واسطہ اس سے پید معزت عيسى عليه السلام تو جونيس سكت كيونك معفرت عيسنى عليه السلام وجال كوثل فرمائمیں گے، جب کہ بیباں دخال ای مخص کوفیل کرر ہاہے۔ (٢) واقطنی نے اپنی کتاب "الافراد" میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عند سے

اغل کیا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کی زندگی طویل کر دی گئی ہے تا آ تک وہ د جال کو جیٹلا دیں۔ اور سیج سندے اس کا شاہد بھی موجود ہے چنانچے جی مسلم میں حضرت ابوسعید خدری رضی الله عند کی روایت نقل کرنے سے بعد ابواعق ابراہیم بن محمد بن سفیان الزامد، سجیح مسلم سے راوی فرماتے ہیں کہ کہا جاتا ہے بیرمرد مؤمن مفترت منفرعليه السلام بول محمه-

حافظ ابن ججر فتح الباري ميں اس كففل كرنے كے بعد تحرير فرماتے ہيں كدمعمر نے بھی اپنی جامع میں اس حدیث کوفل کرنے کے بعد لکھا ہے کہ بیے مردمؤمن حضرت خضرعلیہ السلام ہوں گے۔

ابن حجرٌ مزید فرماتے ہیں اس قول کے قائلین کی ایک ولیل وہ حدیث بھی ہو عتی ہے جوابن حبان نے اپنی سی دجال کے تذکرہ میں حضرت ابوعبیدہ بن الجراح رضی اللہ عند کی مرفوع روایت تخریج کی ہے کہ مکن ہے کہ د جال کو وہ د بعض الوگ بھی پالیں جنہوں نے مجھے دیکھا ہے یامیرے کلام کو ساہے۔

یہ بھی حدیث اس بات پر والالت کرتی ہے کہ چھوصحا برضی اللہ عنہم وحال کو بھی پائیں گے اور داد طنی کی روایت نے اس مبہم مخص کو حضرت خصر علیہ السلام قرار دے دیا۔ان تمام چیزوں سے بیہ بات یا بیرہ ثبوت کو پہنچ گئی کہ حضرت خضر علیہ السلام بھی معالی ہیں ، ان کو د جال کی تکذیب کرنے کے لئے کمبی عمر دے دی گئی ہے۔

(٣) لعض روايات من آتا بي كدوجال جس من ولل كر عادوه كي كا-عْ يَايِهَا النَّاسِ! هذا الذي حدثنا عنه رسول الله علينا في

لعني " حدثنا" كالفظ استعال كرے كا (جس كامعنى بلاواسط ذكر كرنا ب " ذكر رسول الله سالية الينية" كالفظ استعمال نبيس كرے كا، اور كلام ميس اصل يہ بحك وه

حدیث بیان فرمانی تھی اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کو بالواسط و کر کرنے پرمحمول کرنا مجاز ہے، (جب کہ یہال معنی وحقیقی مراد ہوسکتا ہے اس ثابت ہوا کہ اس محض نے بلاواسطه بيرحديث تني اور ايبالمخض حضرت خضرعليه السلام سے علاوہ کوئی نبيس ہوسکتا اس لئے وہ مرومؤمن حضرت خضر علیہ السلام ہی ہوں گے۔)

ر ما كشف، لو محققين صوفياء كرام مثلًا في علاؤ الدولة السمناني وغيره ميمي فرماتے ہیں کہ بید حضرت خضرعلیہ السلام بی جول کے، اور بعض حضرات نے بیجی کہا ہے کہ بیخص اصحاب کہف میں سے ہوگا کیونکہ سے بات گذر پیلی ہے کہ اصحاب کہف امام مهدئ کے ساتھیوں میں ہوں کے لیکن مید دوسرا قول ضعیف ہے جبیا کہ ' فتوحات' میں تقري ہے۔

بهرحال! بات دورنگل گئی،خطبه، نبوی کی روشتی میں عرض پیرر رہا تھا که د جال کیے کیے فتنے پھیلائے گا؟ چنانچہ ایک فتنہ یہ بھی گذرا ہے کہ آسان و زمین اس کے علم کے تابع کر دیئے جاتمیں مے،اس کی مرضی ہے بارش اور پیدادار ہوگی ،اس کے تبعین کے لئے آسائش اور آرائش وافر مقدار میں موجود ہوں گی اور منکرین کے لئے عارضی پیشانیال بیدا ہوجا تیں گی۔

#### يوم الخلاص

خطیہ و نبوی کے بقیہ اجزا و پیر ہیں:

'' مکداور مدینہ کے علاوہ زیٹن کا کوئی حصہ ایسا نہیں بیجے گا جس کو وجال نے اپنے یاؤں تلے شاروندا ہواور اس پراس کا غلبہ شاہوا ہو، البتہ مکہ مکرمہ اور مدینہ طیب کے جس ورے سے بھی وہ اندرآنا عا ہے گا تو فرشت اس کے سامنے تھی تلواریں سونتے ہوئے آجائيں كے ، تفك باركر وہ مدينه منورہ ميں "فظريب احر" نامي

حكمه مثل أكيد كهارى زمين يريزاؤ دالے گا،

فأنده

سے علامہ سید برزنجی نے اپنی کتاب الاشاعی کے اپر آیک روایت نقل کی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ وجال ہے آ گے آ گے دوآ دمی ہوں گے جو ہرستی سے لوگوں کو اس میں خلاصہ یہ ہے کہ وجال ہے آ گے آ گے دوآ دمی ہوں گے جو ہرستی سے لوگوں کو اس کے لوگوں کو سے فتنہ ہے آگاہ کرتے ہوں گے ۔ جس بہتی میں بھی داخل ہوں سے دہاں کے لوگوں کو اس کے اوگوں کو سے فتنہ ہے آگاہ کریں گے ، ان سے نگلنے سے بعد وجال کا پہلا آ دمی آس بستی میں واخل میں ہے گاہ کریں گے ، ان سے نگلنے سے بعد وجال کا پہلا آ دمی آس بستی میں واخل میں گا

اس طرح وجال مکداور مدینہ کے علاوہ بربستی میں داخل ہوگا، جب کہ مکہ ہے گذرے گا تو ایک عظیم مخلوق کو پائے گا، اس سے بو چھے گا کہ تو کون ہے؟ وہ کہ گا کہ میں میکائیل ہوں، مجھے اللہ نے اپنے حرم کی حفاظت کے لئے بھیجا ہے، بھر مدینہ سے گزرے گا اور اس سے بھی بو چھے گا کہ تو کون گزرے گا اور اس سے بھی بو چھے گا کہ تو کون ہے؟ وہ جواب بھی ایک عظیم مخلوق کو پائے گا اور اس سے بھی بو چھے گا کہ تو کون ہے؟ وہ جواب دے گا کہ میں جریل ہوں، مجھے اللہ نے اپنے نبی کے حرم کی حفاظت سے بوہ جواب دے گا کہ میں جریل ہوں، مجھے اللہ نے اپنے نبی کے حرم کی حفاظت سے بھے اللہ ہے۔

ے ہے ہیں ہو ہے۔

ایک روایت میں میر بھی ہے کہ د جال، میکائیل علیہ السلام کود کیے کر چیخا ہوا

ایک روایت میں میر بھی ہے کہ د جال، میکائیل علیہ السلام کود کیے کر چیخا ہوا

پشت پھیر کر بھاگ کھڑا ہوگا اور حرمین شریفین میں داخلہ کی حسرت دل ہی دل میں لئے

جبل احد پر چڑھے گا اور معید نبوی کی طرف اشارہ کر کے کہا گا کہ میر سفید کل بھی احمد

(ﷺ) کی مسجد ہے۔

شاید آپ کو جیرت ہوری ہوگی کہ حریان شرایقین میں اسلام کے جیا لے تو ہر وقت موجود دہج جیں، گیر دجال بیبال سے سیجے سلامت کیے نگل جائے گا اور عرب کی دوائی شجاعت تو ویسے بی زبان زدعام ہے، ان کی شجاعت اور شبامت اس وقت گبال بیلی جائے گا، میجی سوال ایک مشہود سحالی مورت دھنرت ام شریک بنت الی العکر رمنی اللہ عنبیا نے حضور سٹیڈائیڈ سے اس طرح کیا کہ یارسول اللہ ایس ون عرب کہاں ہوں گے؟ فرمایا کہ اس وقت عرب کم ہول گے، اور ان میں سے بھی اکثر بیت المقدی میں میں موجود کی اکثر بیت المقدی میں ہوں گے جہال ان کا قائد اور چیٹوا ایک نیک صالح مرد ہوگا۔

د جال یہ سوچ کر کہ مسلمانوں کی اکثریت شام میں جمع ہور ہی ہے، وہ شام کا رخ کرے گا، مسلمان بھاگ ہواگ کرشام میں موجود ایک پیماڑ پر پناہ گزین ہوں گے جس کا نام'' جبل الدخان' ہوگا، د جال ان کا محاصرہ کر لے گا اور حصار میں بختی کردے گا جس کی نام'' جبل الدخان' انتہا گی پریشان ہو جا کیں گے، کھانے کے لئے روٹی، پینے کے جس کی وجہتے مسلمان انتہا گی پریشان ہو جا کیں گے، کھانے کے لئے روٹی، پینے کے لئے پانی ایسنے کے لئے گیڑے ملئا مشکل ہو جا کیں گے اور اس قدر شدت کی بجوک بیاس گے گا کہ جو محض بیٹھا ہوا ہوگا وہ سب سے زیادہ طاقتور سمجھا جائے گا اور تبیع بجابیر بیاس کے گی کہ جو محض بیٹھا ہوا ہوگا وہ سب سے زیادہ طاقتور سمجھا جائے گا اور تبیع بجابیر بیاس کے گی کہ جو محض بیٹھا ہوا ہوگا وہ سب سے زیادہ طاقتور سمجھا جائے گا اور تبیع بجابیر بیاس کے گی کہ جو محض بیٹھا ہوا ہوگا وہ سب سے زیادہ طاقتور سمجھا جائے گا اور تبیع بجابیر بیاس کے گی کہ جو محض کی غذا ہوگی۔

محاصرہ جب طول کیڑے گا تو ایک مسلمان کے گا کہ تم کب تک اس بختی اور محاصرہ کا مقابلہ کرو گے ، اس دھمن خدا کی طرف چلو، تا آ نکہ اللہ ہمارے اور اس کے درمیان نہیں ہو کہ یا تو جام شہادت نوش کرلو یا بھر اللہ تمہیں اس پرغلبہ وے دیں ، اس کی بی تقریرین کرلوگوں کو جام شہادت نوش کرلو یا بھر اللہ تمہیں اس پرغلبہ وے دیں ، اس کی بی تقریرین کرلوگوں کو جوش آئے گا اور وہ قال کرنے کے لئے بیعت کرلیں گے ، اللہ جانتا ہے کہ وہ ایسا صدق ول سے کریں گے۔

ابھی ہے یا تیں ہو رہی ہوں گی کہ نماز فجر کا وقت ہو جائے گا، قائد مسلمین معنوب المحتلف ہوں ہوں گئے کہ نماز پڑھانے کے لئے مصلی امامت پرجلوہ افروز ہوں مسلمین مام مہدی علیہ الرضوان نماز شروع کرنے نہ سکے ملبر اقامت کہنا شروع کرنے کا ، ابھی امام مہدی علیہ الرضوان نماز شروع کرنے نہ

﴿ نقدم یا روح الله افصل بنا ﴾ '' یارون الله! آگے بر حارجمین نماز پڑھائے''

النیکن وہ نبی بی گیا جودامن انساف کو تجوز دے، اقامت، مہدی کے لئے ہو اور نماز عیلی بڑھا کیں؟ موال بنی بیدائیس جوتا لیکن مہدی کا ول بھی تو رکھنا ہے اس لئے کمال شفقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کے ووٹول کندھوں کے درمیان ہاتھ رکھ کر فرمان میں گئے کہ آپ ہی آگے بڑھتے اور نماز پڑھائے کیونکہ اس نماز کی اقامت آپ فرمانیں گئے ہوئی ہے جونگ اور حضرت عیمی علیہ السلام ان کی اقتداء فرمانیں گئے۔

ول کو دلیل سے اس طرح جوڑ کر سمجھا ویا کہ کہیں جا کرخواہ مخواہ امامت کے لئے اپنے آپ کو چیش نہ کروہ امام الحق کی اقتداء میں نماز ادا کرنا خود امامت کرنے سے بہتر ہے، اس کی مکمل تفصیلات راقم کی کتاب" اسلام میں امام مہدی رضی اللہ عنہ کا تصور" میں ملاحظہ فرمائے۔

## د جال سے قال کرنے پر بیعت اور نصرت الہی

بعض روایات میں آتا ہے کہ جب دجال مسلمانوں کا محاصرہ کر لے گا اور مسلمان اس سے لڑنے کے لئے بیعت قال کرلیں گے تو اچا تک ان پر گھٹا ٹوپ تاریکی جہا جائے گی اور ہاتھ سے ہاتھ نہیں جھائی دے گا، اسنے میں حضرت میسیٰی علیہ السلام کا نزول ہو جائے گا، جب لوگوں کی آئیسیں کچھ دیکھنے کے قابل ہوں گی تو وہ اپنے مزدول ہو جائے گا، جب لوگوں کی آئیسیں کچھ دیکھنے کے قابل ہوں گی تو وہ اپنے درمیان ایک زرہ پوش آ دی کو پائیں گے، اس سے پوچیس کے کہ آپ کون ہیں؟ وہ کہیں سے کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا کلمہ ''جوں، تین باتوں میں سے کسی ایک کو اختیاد کرا

(1) الله تعالی د جال اور اس کے لشکر پر عذاب جسیم نازل فرما کراس کوختم کر دیں اور حمد بیں اس مصیبت سے نجات دے ویں۔ یا تمیں سے کہ ہا آف فیبی بگارے کا تعبارا فریاد رس آ پہنچا، خدا کی مدد آگئی، لوگ آپس میں کہیں سے کہ بیاتہ کسی پیٹ بھرے کی آ واز ہے، لیعنی ہم اتنے بھو کے ہیں کہ ہم میں اسے کوئی آئی باند آ واز کے ساتھ تدار نبیس لگا سکتا۔

نصرت خداوندی کا یہ نیمی اعلان من کر امام مہدی علیہ الرضوان ڈرارکین سے کہ ایک حسین منظر دکھائی وے گا اور چندلمحول کے لئے تمام لوگ ایسے دم بخو درہ جا تمیں سے کویا کہ خواب و کیمیے رہے ہیں کہ حضرت عیسی علیہ السلام جامع مسجد ومثل کے مشرق مضید مینارے پر جلکے ذرو رنگ کے دو کیڑے چہنے، اپنے دونوں ہاتھ دو فرشتوں کے ساتھ بینارے پر جلکے ذرو رنگ کے دو کیڑے جہنے، اپنے دونوں ہاتھ دو فرشتوں کے باز دوئوں یا پرول پرر کھے ہوئے شان وشوکت کے ساتھ نزول اجلال فرما تمیں سے۔

امام مہدی علیہ الرضوان' کچھ بھی مہی ٹی او نہیں ہوں گے اس لئے آیک ٹی ا بلکہ جلیل القدر اور اولوالعزم بیغیبر کو اس و جاہت اور جاہ و جلال کے ساتھ اتر نے ہوئے و کچھ کرمسلی امامت حجوز ویں گے،صف اقتداء میں آکر کھڑے ہوجا کمیں گے اور ایھند چوز و نیاز عرض کریں گے: کو و کیچے کر ہرآ دی ہے مجھ جائے گا کہ مجی تیس ہیں کیونکہ ایسا خرق عادت ہی ہوتا ہے۔

#### مقام نزول عيسي عليه السلام اور وفت نزول

اس مقام پر سطی نظرے دیکھا جائے تو آیک اشکال ذہن میں آتا ہے اور وہ سے ك بعض روايات عن مزول عيسى عليه السلام" وشق" مين جونا مذكور ہے اور بعض روايات مين "بيت المقدى" كا ذكر ب، كمال ومثق اوركمال بيت المقدى؟ اى طرح بعض ر دایات میں آتا ہے کہ نزول عمیسی علیہ السلام نماز فجر کے وقت ہوگا اور بعض روایات میں ''نماز عصر'' کا ذکر ہے۔ ای طرح بعض روایات میں ہے کہ امام مبدی رضی اللہ عنہ امامت کی درخواست کریں گے اور بعض میں ہے کہ د جال تعین حضرت عینی علیہ السلام کو و کمچہ کرا پی جان کے ڈرے اپنے ہمراہیوں کو نماز قائم کرنے کا تحکم وے گا اور حضرت مینی علیدالسلام سے امامت کی درخواست کرے گا؟

ان جمله روایات میں علماء کرام نے مختلف تطبیقات ذکر فرمائی ہیں چنا نجہ علامہ سيد برزين اپن كتاب الاشاعاص ٢٨٣ ير" منبيه" كي عنوان كے تحت تحرير فرماتے ہيں۔ ان روامات کے درمیان تعلیق دینے کی صورت یہ ہے کہ" ابتداء" حضرت عینی علیہ السلام کا نزول دن کے چھٹے گئٹے میں" دمشق" میں سفید مینارے پر ہوگا جو کہ آج بھی موجود ہے اور'' فتوحات'' کے حوالے سے بیہ بات گذر چکی ہے کہ حصرت میسکی علیہ السلام لوگوں کو نماز عصر پڑھا نمیں گے اس لئے ممکن ہے کہ نز ول عیسیٰ علیہ السلام نماز ظہر کے بعد ہواور میہود ونصاری کے درمیان مشغولیت سے عصر کا وقت داخل ہو جائے اور حضرت عیسی علیدالسلام ان کوتماز عصر پڑھا تیں پھرمسلمانوں کی فریاد رس کے لئے بیت المقدی کی طرف روانہ ہو جا تیں اور نماز فجر میں ان سے جا ملیں لیکن اس وقت امام مہدی اور اکثر حضرات تلبیر تحریمہ کہد کے ہوں گے، بعض نے ابھی تکبیر تحریمہ نہی بوگی وہ حضرت علیمی علیہ السلام کے استقبال کے لئے نکل پڑیں گے اور ان کو لے کر المام مہدی رضی اللہ عنہ کے یاس پہنچیں گے، وہ تماز پڑھا رہے ہوں تھے، حضرت میسی

(r) ان سب کوز شن میں دهنسادیں۔

(۳) یا پھراڑائی میں تنہارا اسلحدان پر استعمال کروا ویں اور تنہیں ان کے اسلح سے

لوگ عرض کریں سے کہ اے پیغیر خدا! بيآ خرى صورت بى ہمارے داول كے لئے زیادہ باعث شفاء ہے، چنانچہ اس دن ایک طویل قد و قامت کا کھاتا پتیا یہودی مجی اس حالت میں ویکھا جائے گا کہ دہشت کی وجہ سے اس سے ہاتھ تکوار نہیں اٹھا یا رہے اورمسلمان اس بہاڑے اتر کران پرغالب آ جا میں گے۔

امام ابن کثیر نے بیرحدیث نقل کر کے اپنے شیخ علامہ ذہبی کے حوالے سے تحریر فرمایا ہے کہ بیرحدیث سند کے اعتبارے قوی ہے۔ (التھایة س ۱۲۲) اور غور کر کے و يكها جائة تو راقم الحروف كي تاقص رائع بير ہے كد بہت ي احاديث ميں حضور منتي الله نے حضرت تبینی علیہ السلام کا حلیہ مبارکہ تفصیل سے بیان فرمایا ہے اور سماتھ یہ وضاحت بھی فرمائی ہے کہ دیکھو! ان کو پہچان لیٹا، کہیں حمہیں اشتباہ نہ ہو جائے ، ان کا حلیہ اچھی طرح ذبهن تشين كرلو-

قار تمین کرام ای کا بیرمطلب برگز ند مجھیں که راقم الحروف شاید عقیدہ اسلاف سے بدک رہا ہے اور صدیوں سے جو بات زبان زوخلائق چلی آ رہی ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام کا نزول جامع دشق سے سفید مشرقی مینارے پر ایک مخصوص کیفیت میں ہوگا اور احادیث کثیرہ صححہ اس پر ناطق ہیں ، اس کا انکار بھی مقصود نہیں بلکہ یبال تو حضرت مجن بن اورع رضی الله عنہ ہے مروی مصنف عبدالرزاق کی اس روایت کی عقلی تو جید کرنامقصود ہے کہ اگر اس طرح کی صورت حال پیش آ جائے تو کہیں ایبا ند ہو کہ ہرامیے غیرے ختو خیرے کوعیٹی سمجھ مینھوجیے قادیانی امت اپنے گمراہ پیٹوا مرزا غلام احمد قادیانی علیداللعنة والغضب کومیسی مجھتی ہے بلکداس سے بھی بڑھ کر۔ اور ایسا مجمی نہ ہو کہ اصل قلیمی کو پہلائے میں دشواری چیش آئے۔

ری وہ حدیث جس میں مخصوص کیفیت کے ساتھ مزول میسی کا ذکر ہے تو اس

علیہ الرضوان کی اقتداء میں ادا ، فرما تھیں ہے ، اس نماز کی خاص بات ہے ، دوگی کے دعشرت علیہ السلام رکوع سے سر اٹھا کر''سمج اللہ لمن حمدہ'' کہنے کے بعدیہ جملہ ارشاد فرمائیس گے۔

﴿ قِتلَ اللّٰهِ الدجالِ وِ اظهرِ المؤمنين ﴾ (صحح ابن حال بحاله الدجال ص٣٦)

حضرت مولا نامنتی محدر فیع عثانی مرظلہ نے "ملامات قیامت اور مزول میج" مس ۲۲ کے حاشیہ نمبرا میں اس جملہ کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا ہے:

"احقر کی سجھ میں ہوآ تا ہے کہ بیارشاد بطور دعا کے ہوگا، ترجمہ بھی ای کے مطابق کیا گیا ہے (اللہ د جال کوفتل کرے اور مونین کو غالب كرے ، ناقل) اور قرينہ يہ ہے كەحديث ميں "وسمع الله كمن حمده " کے بعد بغیرعطف کے مقتل اللہ الدجال و المحمر المؤمنین" آيات اور ظاهر بي كه "مسمع الله لمن حمده" جمله وعاتيه ہے ابترا مناسب ہے کہ بعد کا جملہ بھی دعائیہ ہو اور بظاہر بیادعا تنوت نازلہ کے طور پر ہوگی جو حارہات و مصارب کے وقت مسلمانوں کی حفاظت اور دشمنوں پر فتح کے لئے تماز فجر کی آ نری رکعت میں رکوع کے بعد سجدہ سے پہلے" قوم" میں کی جاتی ہے اور من عبدالنتاح الوغده رحمة الله عليه في ال جمار فريد قرار ديا ہے چر اس مرجو اعتراض موتا ہے کہ دوسری احادیث میں صراحت ب كه حضرت عيني عليه السلام وجال كوات حرب ب باب لئد برقتل كريس مح اور زير بحث جمله سے ثابت موتا ہے ك ا ثناءِ نماز میں قبل کریں گے ، دونوں حدیثوں میں تعارض ہوا تو اس كاجواب انبول نے اپنے شخ سے بقل كيا كه بوسكتا ب كدسيفماز صلوۃ الخوف ہوجو باب لد کے مقام پرادا کی جارہی ہوگی کہ اثناء

علیہ السلام کو ریکھتے تی وہ پیچھے ہے جائیں گے ، لوگ یہ و کیے کر حضرت میسٹی علیہ السلام المام سے عرض کریں گے کہ حضرت ایسٹی علیہ السلام المام مہدی گئے کے دعفرت میسٹی علیہ السلام المام مہدی گئے کے کا دعفرت میسٹی علیہ السلام المام مہدی گئے کے کا درخواست کشندہ سے مہدی گئے گئے کہ وہ آگے ہو جائیں اور درخواست کشندہ سے فرمائیں گئے کی تھیارے المام بی کومقدم ہونا چاہئے۔ المام مہدی آ آگے ہو ھے کر بالفعل الن کی بات مان لیس گئے اور قائل ان کی بات بالقول مان لے گا ، اور اس طرح ہرا کیے کا جواب منظبق ہوجائے گا۔

میاز فجر کے بعد جب مین روشن ہو جائے گی تو وجال کے بشکری بھا گنا شروع ہو جائے گی اور حضرت عیسلی علیہ السلام الن کو '' باب لد'' پر جالیں سے ۔ اس دوران نماز ظهر کا وقت ہو جائے گا تو دجال تعین حضرت عیسلی علیہ السلام الن حضرت عیسلی علیہ السلام ہے ۔ اس دوران نماز ظهر کا وقت ہو جائے گا تو دجال تعین حضرت عیسلی علیہ السلام ہے جیجے کے لئے ''ا قامت صلوۃ' ' کا حیلہ اختیار کرے گا، کی طرح کی سے وہ سمجھ جائے گا کہ اب چھنگارے کی کوئی صورت نہیں تو نمک کی طرح کی کھیلنا شروع ہوجائے گا۔

سویا سید برزئی کے نزو کیا اولا نزول وشق میں ہوگا اور اول نماز "عصر" کی ہوگی، پھر بیت المقدس جی جی وقت وردد ہوگا اور اس موقع پر امام مبدی رضی الله عندان ہے امامت کی درخواست کریں گے۔ اس سے بعد نماز ظہر کے وقت د جال تعین اپنی جان بچانے کے لئے امامت کی درخواست کرے گا، جب کے ملاعلی قاری نے اولا زول" بیت المقدس" میں ہونا رائح قرار دیا ہے اور بقیہ روایات کی تاویل کی ہے، شاہ رفع الدین، وفق اور ابن کیر نے موار کیا ہے وار بقیہ روایات کی تاویل کی ہے، شاہ برنجی کی رائے ہے اور بین جمہور کا قول ہے۔ واللہ اللم

﴿ نِي اور صحالي كا اجتماع ﴾

بات ببال سے چلی تھی کے حضرت میسی علیہ السلام آیک نماز حضرت امام مبدی

نمازی میسی علیہ السلام کو دجال نظر آجائے گا چنانچ آپ حربہ ہے

مماز کے دوران بی اس کا کام تمام کردیں گے۔' واللہ اعلم

حضرت مفتی صاحب کی اس تقریبے معلوم ہوا کہ ان کے نزدیک اس جملہ کا

دوما' ہونا رائج ہے اور شخ عبدالفتاح کے نزدیک اس کا '' خبر' ہونا رائج ہے، جب کہ

داقم الحروف کی رائے میں بید دونوں تو جیہ ہیں تکلف سے خال نہیں، دل گلتی بات بیہ ہے

کہ حضرت میسی علیہ السلام کے اس جملے کا تعلق زمانہ مستقبل سے ہے کہ اللہ تعالی دجال

وقتل کر سے مسلمانوں کو اس پر غلب عطافر ما نمیں گے۔ مسلمانوں کو گھبرانے کی ضرورت

میں کو بیان کر سے مسلمانوں کو اس پر غلب عطافر ما نمیں گے۔ مسلمانوں کو گھبرانے کی ضرورت

میں کو بیان کر نے مسلمانوں کو اس کی علب عطافر ما نمیں گے۔ مسلمانوں کو گھبرانے کی خبراہ کہ جملہ

میں کو بیان کرنے کے لئے '' ماضی'' کا حیفہ استعمال کر لیا جا تا ہے چنانچ خود قرآن میں

بات کو بیان کرنے کے لئے '' ماضی'' کا صیغہ استعمال کر لیا جا تا ہے چنانچ خود قرآن میں

جنت اور جنہم کے تذکرے '' ماضی'' کے صیغے سے تعبیر کیے گئے ہیں، اس طرح ارشاد

﴿ فَكُوْعَ مِنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَ مَنْ فِي الْآرُضِ ﴾ (النعل: ٤٨) الأَوْتِ وَ مَنْ فِي الْآرُضِ ﴾ (النعل: ٤٨) المجراجاتين وآسان واللَّهُراجاتين مرد،

بات تومستقبل کی ہے لیکن '' فزع'' ماضی کا صیغہ ہے اسی طرح یہاں بھی '' قبل'' ماضی کا صیغہ ہے لیکن مراد زمانیہ مستقبل ہے لیعنی وجال کا قبل ہونا اتنا بقینی ہے کہ گویا ہو چکا۔ واللہ اعلم وعلمہ اتم واتحکم

## ﴿ د جال کی موت ﴾

حصرت علینی علیہ السلام جب امام مہدی رضی اللہ عند کی اقتداء میں نماز ادا کر کے فاغ ہوں گے تو تھم فرمائیں گے کہ سجد کا دروازہ کھولا جائے ، تھم کی تقبیل کی جائے

کی اور دروازہ کھول دیا جائے گا ، اس کے چیچے دجال ستر بزار یہودیوں کے ساتھ موجود ہوگا جن میں ہے برایک کے پاس زیورات سے مزین کموار اور عمدہ شال ہوگی اور مسلمانوں کی تعداد صرف بارہ سونفوی قدسیہ پر مشتمل ہوگی جن میں ہے مرد آٹھ سواور عورتین چارسو ہوں گی۔ بظاہر یہاں تو ایک اور دو کا مقابلہ بھی نہیں ، دجال کے لئے اس جیونی می جناعت کو شکار کر لینا کیا مشکل ہوگا لیکن وہ حضرت عیسی علیہ السلام کو د کھے کر اس طرح کھانا شروع ہوجائے گا جیے نمک یانی میں گھاتا ہے اور جھاگ کھڑا ہوگا۔

حضرت میسی علیہ السلام باطل کو اس بری طرح تنکست خوردہ ہو کر بھا گئے ویکھیں گے تو فرما کمیں گے کہ میری ایک ضرب تو تیرے لئے مقررہ و پچکی ہے، تو مجھ سے بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتا اور اپنے ساتھیوں کو لے کر اس کا تعاقب کریں گے اور ''لد'' کے مشرقی وروازے پر اسے جالیں گے جو کہ فلسطین میں ایک جگہ کا نام ہے، پہلے بھی یہود یوں کے قبنے میں ہے، آج کل یہود یوں نے اس مقام پر'' ائیر پورٹ بنا دیا ہے تا ہم اس کا نام اب بھی ''لد' بی ہے۔

حضرت علی علیہ السلام کے دست اقدی میں ایک ''حربہ' ہوگا جو وہ و جال کے سینے کے بینے کے بینے کا اس کو تل کے سینے کے بینے کے بیوں نچ ماریں گے اور د جال اپنے آخری انجام کو پہنچ جائے گا، اس کو تل کرنے کے بعد حضرت علیمی علیہ السلام اپنے نیزے پر لگا ہوا د جال کا خون اپنے ماتھیوں کو د کھا کیں گے۔ روایات میں آتا ہے کہ اگر حضرت میسی علیہ السلام د جال کو قل کے بغیر چھوڑ بھی د میں تو وہ پھل پھل کر ختم ہو جائے گا لیکن تھمت خداوندی کا نقاضا یہ ہوگا کہ حضرت میسی علیہ السلام اس کو اپنے دست اقدی سے قبل کر کے جہنم رسید کریں۔ وگا کہ حضرت میسی علیہ السلام اس کو اپنے دست اقدی سے قبل کر کے جہنم رسید کریں۔ وقیل کہ حضرت میسی علیہ السلام اس کو اپنے دست اقدی سے تشکری بھاگ کھڑے ہوں گے لیکن نے گر د جاسیس گے، ایک ایک میبودی چن چن ٹون کر قبل کر د یا جائے گا، شجر و جر بھی ان کو بناہ دینے کے لئے تیار نہ ہوں گے چنا نچہ اگر کوئی میبودی تھی درخت کے پیچھے ان کو بناہ دینے کے لئے تیار نہ ہوں گے چنا نچہ اگر کوئی میبودی تھی درخت کے پیچھے کرائی جان بھانا چاہے گا تو وہ درخت بھارے گا۔

إِيا عبدالله المسلم! هذا يهودي فتعال اقتله إ

کی طرف عازم سفر ہوں گے ، روضہ ، اقدین پر حاضر ہو کرسلام پیش کریں گے۔ سرکار مدینہ آپ کو باداز بلند جواب مرحمت فرمائیں گے اور آپ سائٹ آئیلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے ہے اپنی امت کو یہ وصیت بھی فرما رکھی ہے کہ حضرت میسٹی علیہ السلام ہے جس کی ملاقات ہو وو اان کو میرا سلام کہد وے اور خود حضرت ابو ہریرہ رضی الشہ عنہ نے بھی یہی وصیت فرمائی تھی۔ راقم کی بھی اپنے قارئین اوراحباب کو بہی وصیت سے۔

سات سال اس و امان کے گذرنے کے بعد یا جوج ما جوج کا خروج ہوگا اور قیامت کی اختران کا خروج ہوگا اور قیامت کی اختیا کی علامات رونما ہوں گی ، و نیا کو تباہ و ہر باد کر دیا جائے گا۔ آسان و زمین ، چا نداور سورج ، ستارے اور سیارے ، چھول اور چیل ، تیل اور بوٹے ، انسان اور جانور ، چرنداور پرند ، جنات اور ملائک خرضیکہ ہرا کیے چیز کوفنا کے گھاٹ اتار دیا جائے گا ، بارگاہ قدی سے اعلان ہو چکا

﴿كُلُ مِن عَلَيْهَا فَانَ ﴾ اب اعلان موگا ﴿لَمِن الملك اليوم ﴾ كولى جواب نه على ال خودرب كا تنات تكلم مراموگار ﴿لله الواحد القهار ﴾

صاب کتاب ہوگا، جنت اور جنم کا فیصلہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ محض اپنے فیضل و کرم اور لطف و احسان ہے ہمیں جنت میں داخلہ عطا فرمائے ۔ آمین

## ﴿ زمین میں وجال کی مدت ا قامت ﴾

ایک مرتبہ نجی اگرم سرور دو عالم سٹی ایسے دجال کے حالات اور اس کے مقالات اور اس کے مقالات اور اس کے مقیب و فراز خوب تفصیل ہے بیان فرمائے ، صحابہ کرام رضی الشعنبم نے بھی سوالات کے دریعے اپنی تسلی کرنا چاہی اور کئی سوالات بارگاہ رسالت آب بیس پیش کئے ، چنانچہ سے دریعے اپنی تسلی کرنا چاہی اور کئی سوالات بارگاہ رسالت آب بیس پیش کئے ، چنانچہ سحابہ مرکزام رضی الشعنبم کا ایک سوال میں تقا کہ پارسول الند! د جال زبین میں تقنی مدت

''اے خدا کے بندہ مسلم! سے بہودی ہے آگراس کوٹل کر''۔
بس ایک درخت ہوگا جوان میجودیوں کا حمایتی ہوگا اور وہ کسی میجودی کی نشان
دی نہیں کر ہے گا، اس کا نام ''غرقد'' ہوگا، احادیث مبارکہ میں اس کو'' میبود بول گا
درخت'' قراردیا گیا ہے۔

ررست مرسوری یا ہے۔ بہرحال! میبودیوں کو شکست ہوجائے گی اور وہ موت کے گھاٹ اٹار دیئے جائیں گے، باقی ماندہ اہل کتاب ایمان لے آئیں گے اور زمین پرائمن و امان قائم ہو جائے گا۔

## ﴿ قُلْ رِجال کے بعد کیا ہوگا؟ ﴾

تل دجال کے بعد والے حالات زیر بحث مقالہ کا موضوع نہیں البتہ تھیما الفائدة یہ وَار کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ دجال کے قل ہو جانے کے بعد زجن جل الفائدة یہ وَار کا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ دجاری، وَاکداورر بنرنی کا نام و نشان من جائے گا، ان امن و امان قائم ہو جائے گا کہ چوری، وَاکداورر بنرنی کا نام و نشان من جائے گا، درندوں تک کا خوف ختم ہو جائے گا، شیراوراونٹ، چیتے اور گائے، بھیٹراور بکریاں اسکھے درندوں تک کا خوف ختم ہو جائے گا، شیراوراونٹ، چیتے اور گائے، بھیٹراور بکریاں اسکھے چواکریں گی، بچ سانبوں سے کھیلا کریں گے، زمین امن وسلامتی سے اس طرح بھر پود ہوگا، جی سانبوں سے کھیلا کریں گے، زمین امن وسلامتی سے اس طرح بھر پود بوگ بھر پود ہوگا، آپس میں بیار مجت بوگ بھیے برتن پانی سے بھر جاتا ہے، عدل وانصاف کا دور دورہ ہوگا، آپس میں بیار مجت کی فضا قائم ہوگا، نفرت اور عداوت نام کی کوئی چیز باتی ندرہے گی، اسلام کا بول بالا بوگ ، اللہ کے علاوہ کسی کی بیتش نہیں کی جائے گی، زمین کی پیداوار بھر پور ہوگی، برگت بوگا، اللہ کے علاوہ کسی کی بیتش نہیں کی جائے گی، زمین کی پیداوار بھر پور ہوگی، برگت اتنی کدا گور کا ایک خوش ایک جماعت سے لئے کانی ہوجائے گا۔

ائی کہ اعور کا ایک موسدایک جماعت ہے۔ بہ بہ بہ بہ اسکام نزول کے بعد چالیس سال تک زندہ رہیں گے۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول کے بعد چالیس سال تک زندہ رہیں گے۔
حضرت شعیب علیہ السلام کی توم جی آپ کا نکاح ہوگا اور اس ہے آپ کی اولاد بھی
موسرت شعیب علیہ السلام کی نوم جی آپ کا نکاح ہوگا اور اس ہے آپ کی اولاد بھی
ہوگی، پھر جج یا عمرہ یا دونوں کی نیت ہے مقام و فرنج الروحاء " ہے احرام باند شیس کے اور
خانہ کعہ کے اراد سے ہے روانہ ہوں گے۔ ارکان جج وعمرہ کی ادائیگی سے بعد مدید منورہ

مسلم شریف کی روایات سے دور ہو جاتا ہے۔

رہ گئی دوسرے نمبر کی حدیث تو اس کا بہلی عدیث ہے۔؟ اس گلراؤ کوشتم کرنے کے لئے اولاً ہم سید برزنجی کی تقریر کا خلاصہ نقل کریں گے، پھریہ ٹابت کریں سے کہان میں سے مضبوط روایت کوشی ہے۔ انشاء اللہ

ان دونول حدیثول می تطبیق دینے کے لئے ایک دوسری توجیہ بھی کی گئی ہے،
اس کو جھنے سے پہلے ایک تمہیدی مقدمہ کا جھنا ضروری ہے اور دو یہ کہ اس دنیا میں ایک
"عالم مثال" کا وجود بھی ہے، یہ کوئی خیالی چیز نہیں بلکہ اس کی حقیقت ہے اور خارج میں
یہ ایک محسوس چیز ہے۔ چنانچہ علامہ سیوطئ نے شار س حاوی علامہ تو نوئ کے حوالے سے
یہ ایک محسوس چیز ہے۔ چنانچہ علامہ سیوطئ نے شار س حاوی علامہ تو نوئ کے حوالے سے
اروان کے درمیان ایک اور "عالم" میں تحریر فر مایا ہے کہ صوفیاء کرام نے عالم اجہام اور عالم
اروان کے درمیان ایک اور "عالم" کا اثبات کیا ہے جس کا انہوں نے "عالم مثال" رکھا
اروان کی درمیان ایک اور "عالم" کا اثبات کیا ہے جس کا انہوں نے "عالم مثال" رکھا
اروان کی نہیاد رکھی ہے،
اروان کی نسبت، اور اس پر انہوں نے "مجمد اروان" کی اصطلاح کی بنیاد رکھی ہے،
اروان کی نسبت، اور اس پر انہوں نے "مجمد اروان" کی اصطلاح کی بنیاد رکھی ہے،
اروان کی نسبت، اور اس پر انہوں نے "مجمد اروان" کی اصطلاح کی بنیاد رکھی ہے،
اروان کی نسبت، اور اس پر انہوں نے "مجمد اروان" کی اصطلاح کی بنیاد رکھی ہے،
اروان کی نسبت، اور اس پر انہوں نے "مجمد اروان" کی اصطلاح کی بنیاد رکھی ہے،
ار خاور وائی "فتھ مثل لھا بیشو اسوریا" میں اس کی طرف اشارہ ہے۔
معلوم ہوا کہ عالم مثال خیال تھی نہیں بلکہ ایک محسون چیز ہے اور جھیقت میں
معلوم ہوا کہ عالم مثال خیال تھی نہیں بلکہ ایک محسون چیز ہے اور جھیقت میں

تف رہے گا؟ فرمایا جالیس دن رہے گا لیکن اس کا آیک دن ایک سال سے برابر ہوگا، ایک دن ایک مینے کے برابر جوگا، آیک دن ایک ہفتہ کے برابر ہوگا، اور باقی دن تنہارے عام دنون کی طرح جول کے۔

معلیہ کرام رہنی اللہ منہم نے عرض کیا یارسول اللہ! اس کا جوایک ون اپورے ایک سال کے برابر ہوگا کیا اس میں جمیں ایک دن کی نماز کافی ہوجائے گی؟ فرمایا نہیں، ایک تم اندازے کے ساتھ نماز اوا کرتے رہنا۔ (مسلم ۲۵۲۶)

بعد المستر المستراف كي المن روايت معلوم بيوا كدوجال صرف حياليس "ون" تك (۱) مسلم شراف كي المن روايت معلوم بيوا كدوجال صرف حياليس "ون" تك زمين مين رب كا-

(۲) جب کے منن ابن ماہیہ کی حدیث نمبر ۲۰۵۷ میں ہے کہ دجال جالیس ''مال'' زمین میں رہے گا، ان میں ہے ایک سال تو نصف سال کی طرح بیعتی چھ ماہ کا جوگا، ایک سال مینے کی طرح ہوگا، اور مہینہ ایک ہفتہ کی طرح ہوگا اور اس کا سب ہے آخری دن آگ کی چنگاری کی طرح ہوگا لیعنی جلدی سے ختم ہوجائے سب ہے آخری دن آگ کی چنگاری کی طرح ہوگا لیعنی جلدی سے ختم ہوجائے

(۳) جب کے سلم شریف ہی کی حدیث نمبر ۲۳۸۱ میں حضرت عبداللہ بن عمرورضی اللہ عن حضرت عبداللہ بن عمرورضی اللہ عن حضرت عبداللہ بن عمروری ہے کہ میری امت میں دجال نکلے گا اور جالیس مستد درج گا۔ عبداللہ بن عمرورضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں کہ جا لیس ون مراوجی یا جالیس سال۔

(٣) عديث جماسيين خود د جال كي زباني " جاليس راتول" كا ذكر ب-

(۵) منداحمد في ايك حديث مين " حاليس صحول" كا ذكر ي-

جابر، و محذلت فی صحیح مسلم النه ﴾ (الذكروس ۵۵۲) دوصیح به ب كدوجال" چالیس دن" تك زمین پر رہے گا جیما كه حدیث جابر میں ہے اور سیح مسلم میں بھی ای طرح ہے۔"

## ایام د جال میں اوقات نماز کی تعیین اوراداء نماز کی ترتیب

نذكوره صدر حديث معلوم جواكه خروج وجال كموقع يربعض وان عام ونول سے طویل ہول گے اور بعض دن عام دنوں سے چھوٹے ہوں گے۔ اب سوال پیر پیدا ہوتا ہے کہ ان طویل اور قصیرایام میں نماز کے اوقات کی تعیین کیے ہوگی؟ کیا ''ایام طویل'' میں ایک دن کی پانچ نمازیں پڑھنا کانی ہوں گی؟ کیا''ایام تصیر'' میں سرف آیک نماز پڑھنا کافی ہوگی؟ میں سوال جب نبی کریم میٹی این سے او چھا گیا تو آپ مَنْ اللَّهِ فِي مَا يَانْعِينِ! بِلَكِهِ الدَازِهِ كُرِيِّ اوقات معلوم كريح نمازي اوا كرتے رہو۔ امام نووی نے سے مسلم کی اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے قاضی عیاض کے حوالے سے تحریر فرمایا ہے کہ بیا تھم صرف ای ون کے ساتھ مخصوص ہوگا جو صاحب شریعت مینی فیلے مارے کے مشروع فرمایا ہے۔ علما ، فرماتے ہیں کدا کر سے حدیث ند موتی اورجمیں ہمارے اجتهاد کے حوالے چھوڑ دیا جاتا تو ہم تو اوقات مشہورہ میں یا ج نمازیں اوا کرتے پر بی اکتفا کر لیتے ( لیکن شکر ہے کہ صدیث سے رہنمائی مل گئی) اور صدیث میں جو''اندازہ کرنے'' کا تکم دیا گیا ہے اس کا مطلب سے کہ جب طلوع فجر کے بعد اتنا وقت گذر جائے جو عام دنواں میں فجر اور ظہر کے درمیان ہوتا ہے تو نماز ظہر

اور جب نماز ظہر کے بعد اتنا وفت گذر جائے جو عام دنوں میں ظہر اور عصر کے درمیان ہوتا ہے تو نماز عصر ادا کرلو۔

اور جب نماز عصر کے بعد اتنا وقت گذر جائے جو عام دنوں میں عصر اور مغرب کے درمیان ہوتا ہے تو نماز مغرب اوا کرلو۔ اس کی تصدیق بھی کئی مرتبہ ہو چکی ہے چنانچے کتابوں میں بیدواقعد کھا ہے کہ مصر میں ایک آدی نے شسل کی نیت ہے وریا بیل غوط لگایا ، جعد کا ون تقا، جب وہ شسل کر کے باہر نگلا اور آئی نے ایک عورت سے شاد کی کر لی اور اس نے ایٹ آپ کو بغداد میں پایا، وہاں اس نے ایک عورت سے شاد کی کر لی اور اس سے اس کے بیباں اولا دبھی ہوئی ، سات سال کک وہ بغداد میں وہا، ایک دان وہ دریائے وجلے میں شمل کرنے کی نیت سے فوطہ زن ہوا۔ باہر نگلا تو اپنے آپ کو مصر بین اس جگہ بایا جہاں سے وہ عشل کرنے کی نیت سے فوطہ زن ہوا۔ باہر نگلا تو اپنے آپ کو مصر بین اس جگہ بایا جہاں سے وہ عشل کرنے کے لئے آیا تھا، اس کے اہل و اسحاب اس کے منظر سے تا آئکہ وہ ان کے پائل اوٹ آیا، پچھ عرصہ کے بعد وہ عورت اور اس کی اولا و بھی اس کو وُھونڈ تے وُھونڈ تے مصر آ وارد ہوئے جن سے بغداد میں اس کا سابقہ پڑتا بھی اس کو وُھونڈ تے وُھونڈ تے مصر آ وارد ہوئے جن سے بغداد میں اس کا سابقہ پڑتا شا۔

ای تمبید کے بعد ہم اصل بات کی طرف آتے ہیں کہ یبہاں بھی بعض اوگوں کو وجال کو دوال کو دوال کو دوال کو دوال کو دوال کے دیا نہ میں ایک دن عام دنوں ہی کی طرح محسوس ہوگا اور بعض اوگوں کو دوالیک سال کے زمانہ میں ایک دن عام دنوں ہی دولات اس پراحکامات کا ترتب کیا گیا ہے اور اان دنوں میں بھی نماز معاف نہ ہوگا۔ (الاشاری ۱۳۳۳)

ربی میہ بات کہ ان دونوں حدیثوں میں سے زیادہ قوی کون کی ہے؟ تو سے بات بالکل واضح ہے کے مسلم شریف کی حدیث جس میں" جالیس دنوں" کا ذکر ہے وہی زیادہ قوی ہے اور حافظ ابن حجرؓ نے تحریر فرمایا ہے۔

﴿ والجزم بانها اربعون يوما مقدم على هذا الترديد ﴾ ﴿ والجزم بانها اربعون يوما مقدم على هذا الترديد ﴾

"اليتى بات يمى ب كدوجال جاليس وان زمين مي دب كا اور حضرت عبدالله بن عمرورضى الله عندكى حديث مي جواظهارشك باس پر بيمقدم بوگي-" امام قرطبي اچي كتاب" التذكره" مين تحرير فرمات بين-

اور جب نماز مغرب کے بعد اتنا وقت گذر جائے جو عام دنوں میں مغرب اور عشاء کے درمیان جوتا ہے تو نماز عشا وادا کرلو۔

اور جب نماز عشاہ کے بعدا تناوت گذر جائے جو عام ونول میں عشا واور فجر کے درمیان ہوتا ہے تو نماز فجر اوا کرلو۔

ای طرح نمازی ادا کرتے رہنا تا آنکہ وہ دن فتم ہو جائے، اس طرح بورے اس طرح بورے سال کی نمازی اپنے اوقات پرادا ہوجا کیں گی۔ (عاقیہ ہسلم نامی اوقات پرادا ہوجا کیں گی۔ (عاقیہ ہسلم نامی اوقات پرادا ہوجا کیں گی۔ (عاقیہ ہسلم نامی اوقات پرادا ہوجا کی نمازے متعلق ہے ای طرح "بروے ایام" میں ادائیگی نمازے متعلق ہے ای طرح "بروے ایام" میں ادائیگی نمازے متعلق ہے ای طرح "بروے وی جیسا کے سنن این ماجہ کی حدیث فمبر الاسمان الاسمان این ماجہ کی حدیث فمبر الاسمان الاسمان

میں سوال اس وقت زہن میں آتا ہے جب انسان کسی ایسے ملک میں جا ا جائے جہاں جید ماہ دن اور جید ماہ رات رہتی ہے، وہاں نماز کے اوقات کس طرح مرتب سے جائیں سے ، اور یہی سوال روزہ کے بارے میں بھی متوجہ ہوتا ہے گو کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے روزے کے متعلق حضور سافیدالینہ ہے سوال نہیں کیا، ممکن ہے کہ روزہ سے متعلق سوال کرنا ذہن میں نہ رہا ہو یا نمازوں کے اوقات سے متعلق جواب مقدی کو روزوں پر بھی محمول کراہیا ہو۔

روروں پر میں موں مربی میں ہمی سے مسئلہ ماہرین فلکیات سے درمیان گردش کر رہا ہے اور عدید فلکیات ہیں ہمی سے مسئلے کوحل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، چنا نچہ جامعہ اشرفیہ سے سابق شیخ تر ندی جعفرت مولا نامحہ موی صاحب فرماتے ہیں: اشرفیہ سے سابق شیخ تر ندی جعفرت مولا نامحہ موی صاحب فرماتے ہیں:

"سوال: قطبین میں چونکہ ۲ ماہ کا دن ہوتا ہے اور ۲ ماہ کی رات، البندا سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہاں پر تماز اور روزہ کی ادائیگی کی صورت کیا ہوگی؟

جواب: نبی پاک ملفی تینی کے مندرجہ ذبل ارشاد سے معلوم کیا جا سکتا ہے۔ فرماتے ہیں تیامت سے قبل دجال ظاہر بوگا، وو جالیس

ون تک زندہ رہے گا، وجال کا پہلا ون ہمارے ایک سال کے برابر ہوگا، دوسرا ون مروجہ ایک ماہ کے اور تیسرا نفتے کے مساوی ہوگا، تین ونوں کے علاوہ باتی دن حسب معمول عام دنوں کے برابر ہوں گے، سحابہ کرام رضوان الله علیم اجمعین نے یو چھا سال برابر ہوں دن میں صرف ایک یوم کی نمازیں (۵ نمازیں) کافی ہوں گی جوں گا

فرمایا نہیں! بلکہ انداز ہ کر کے ہرروز کی نمازیں اوا کرنی بول گی اس حدیث شریف میں انداز ہ کرنے کا تھم دیا گیا ہے اس کی دو صورتیں ہو تھی ہیں، پہلی صورت گھڑیوں کے ذریعے اندازے کی ہے لیمنی ہر ۱۲۴ تھنے میں یا نجے نمازیں۔

دوسری صورت میہ بے کہ آفاب تطبین میں چونکہ بر ۴۳ محفظ میں وہاں کے مقیم شخص کے گردا گردا کید چکر مکمل کرتا ہے،
آفاب کا جرائیک آسیائی چکر شب و روز فرض کیا جائے نصف چکر
دن اور نصف چکر رات، دن کے نصف دور میں تین نمازی فیجر
پجرظیر پچرعصر پڑھی جا کمیں اور رات کے نصف دور میں دور میں وہ نمازی مخرب اور عشاہ۔
مغرب اور عشاہ۔

روڑہ رکھنا: رمضان شریف کے روزے بھی ای طرح رکھنے ہول گے۔

(الف) قریب کے علاقوں سے جہاں طلوع وغروب کا سلسلہ جاری ہو یہ معلوم کر لیس کہ اب رمضان شریف کا مہینہ ہے اس کے بعد سورج کے نصف دور کو دان قرار دیتے ہوئے اس میں روز در کھنا ہوگا اور نصف دور کوشپ فرض کرتے ہوئے اس میں اکل و شرب جائز ہونے کے علاوہ تراوی کا جمی اہتمام کیا

جائے گا"۔ (فلکیات جدیدہ س ۸عا۔ ۱۵۹)

امام قرطبی اپنی مشہور کتاب ''التذکرۃ فی احوال البوتی وامور الآخرۃ می ۱۶۵۱ ہے' پرتج ریوفر ماتے ہیں ، بعض علاء کا بیا کہنا ہے کہ بیا ' طویل ایام' والی حدیث اپنے ظاہر پر محمول نہیں ہے بلکہ اس کا مطلب میہ ہے کہ شدت بلاء کی وجہ ہے اس وقت مسلمانوں پر ہموم وغموم کا شخت حملہ ہوگا اور تختی کے دن تو ویسے بی لمبے لگتے ہیں۔ دوسرے دن پیغم کچھ کم ہو جائے گا اور تیسرے دن مزید کچھ کم ہو جائے گا اور چو تھے دن حالات اپنے معمول برآ جا تھیں گے۔

لیکن ان حضرات کی اس توجیه کی تر دید حدیث کے اس جملے ہے ہو جاتی ہے کہ اس دن نمازیں وقت کا انداز ہ کر کے ادا کرتے رہو۔

ای طرح بعض مصرات نے یہ بھی کہا ہے کہ حدیث کے یہ الفاظ سیجے نہیں ایس ۔ راویوں نے اپنے پاس سے بدالفاظ حدیث میں شامل کروئے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ان الفاظ کی صحت کسی بھی طرح مشکوک نہیں کیونکہ امام مسلم جیسے امام فمن نے بھی ان کونفل کیا ہے، ای طرح امام تر مذی وابوداؤد و ابن ماجہ اور قاسم بن اصبغ وغیرو اجلہ ومحد ثین نے ان الفاظ کی تخ تن کی ہے۔ پھر وہ زمانہ بھی تو ''خوارق عادت'' کا ہوگا اس کے آگر ایسا ہو جائے تو اس میں عقلی طور پر بھی کوئی استحالہ نہیں۔

ایام وجال میں نماز کے مسئلے پر فقاوی شای میں علامہ ابن عابدین نے بردی مفصل بحث فرمائی ہیں علامہ ابن عابدین نے بردی مفصل بحث فرمائی ہے جو دراصل اس بات پر چیئری ہے کہ اگر کوئی شخص ایسے ملک جی ہو جہاں غروب آفقاب ہوئے ہی طلوع فجر ہو جائے اور وہاں عشاء اور وہر پڑھنے کا وقت نہ ملے تو وہ کیا کرے؟ اس پر نماز فرض ہوگی یانہیں؟ اگر ہوگی تو اس کی ادائیگی کا طریقہ کیا ہوگا؟ چنا نجے علامہ شائی فرماتے ہیں۔

والذي يظهر من عبارة الفيض ان المراد انه يجب قضاء العشاء بان يقدر ان الوقت اعنى سبب الوجوب قد وجد كما يقدر وجوده في ايام الدجال على ماياتي

لانه لا يجب بدون السبب فيكون قولة و يقدر الوقت جوابا عن قوله في الاول لعدم السبب و حاصله انا لا نسلم لزوم وجود السبب حقيقة بل يكفى تقديره كما في ايام الدجال و يحتمل ان المراد بالتقدير المذكور هوما قاله الشافعية من انه يكون وقت العشاء في حقهم بقدر ما يغيب فيه الشفق في اقرب البلاد اليهم و المعنى الاول اظهر كما يظهرلك من كلام الفتح المتعنى الدول اظهر كما يظهرلك من كلام الفتح الآتى حيث الحق هذه المسئلة بمسئلة ايام الدجال (الروالي عن الحق هذه المسئلة بمسئلة ايام الدجال)

"فض كى عبارت ئو ظاہر ہوتا ہے كدا يہ فض پر عشاء كى قضا واجب ہے كيونكد وقت جو كدسبب وجوب صلوة ہے، پايا جارہا ہے اس كئے اس كا اندازہ كيا جائے گا جيسا كد خروج وجال كے زمانے ميں ہوگا،اس كى تفصيل عقريب آئى ہے۔اصل ميں وجہ يہ اور اس ہے كہ سبب وجوب كے بغير وجوب تو ہونہيں سكتا المذا" ورهد ر الوقت" بيلے قول كا جواب ہوگا كيونكہ سبب معدوم ہے۔

خلاصہ کام ہے ہے کہ حقیقتا سب کا وجود ضروری ہونا ہمیں تشکیم نہیں ، تقدیری طور پر بھی سبب کا وجود کافی ہے جیسے زمانہ ، خروج دجال میں ہوگا اور تقدیر ندگور سے مراد بر بنائے قول شوافع کے یہ بھی ہوسکتا ہے کہ ایسے لوگوں کے حق میں عشاء کا وقت اتنا ہوگا جس میں ان کے قریب ترین شہر میں غروب شفق ہوں کیکن پہلامعتی زیادہ ظاہر ہے جیسا کہ فتح کے آنے والے کلام سے ظاہر ہوگا کہ یہ مسئلہ وجال کے ساتھ کھی قرار دیا گیا ہے۔'' خلام اس کے ساتھ کھی قرار دیا گیا ہے۔'' علامہ ابن عابدین نے اس مسئلے پر کھل کر تفصیلی کلام کیا ہے۔ یہاں اس کے علامہ ابن عابدین نے اس مسئلے پر کھل کر تفصیلی کلام کیا ہے۔ یہاں اس کے علامہ ابن عابدین نے اس مسئلے پر کھل کر تفصیلی کلام کیا ہے۔ یہاں اس کے علامہ ابن عابدین عابدین نے اس مسئلے پر کھل کر تفصیلی کلام کیا ہے۔ یہاں اس کے

# منكرين ظهور وخوارق دجال

علما پرمصرکا نظر بیخروج د جال برمولا نامودودی کا نظریه پخروج د جال ، شبیراحمداز هرمیرهمی کا نظریه پخروج د جال فتند وجال قرآن وحديث كاروثن عي

چند ضروری اجزاء کا خلاصہ ذکر کیا جاتا ہے۔

(۱) ﷺ کمالؒ نے ذکر کیا ہے کہ جس ملک میں عشاء کا وقت تل ندآ تا ہوتو بقالی کا فتوی میہ ہے کہ ان لوگوں پر نماز واجب نہیں ہے کیونکہ سبب صلوۃ نہیں پایا جارہا جیے مقطوع الید سے ہاتھ وصونے کی فرضیت فتم ہوجاتی ہے۔

(۲) حافظ شرمیلا فی اور حلبی نے اس قول کی تروید کی ہے کیونکہ کل فرضیت نہ ہوئے ہے اور ایک دلیل کے منتقی ہونے سے اور سبب وجوب نہ ہونے میں بڑا فرق ہے اور ایک دلیل کے منتقی ہونے ہیں اس شخے کے وجود کا انکار سجے نہیں ہے اس لئے کہ اور ولائل بھی اقو ہو سکتے ہیں جن کی وجہ ہے اس شی کا شہوت معتبر تسلیم کیا گیا ہو چنانچہ یہاں اسراء کے سلیلے کی احادیث اس بات کی کافی اور شافی ولیل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابتداء پچاس کی احادیث اس بات کی کافی اور شافی ولیل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابتداء پچاس مقام کی کی مقام ک

(۳) مسلم شریف کی جس روایت میں آتا ہے کدایک مرتبہ حضور ملینی اینی نے دجال کا انداز وہ فرمایا، صحابہ و کرام رضی الند عنہم نے پوچھا: یارسول النداز وہ زمین میں گتا عرصہ طہرے گا؟ فرمایا چالیس دن، جن میں سے ایک دن پورے ایک سال کے برابر، ووسرادن ایک مہینے کے برابر، تیسرادن ایک بیفت کے برابر، وگا اور باتی دن تہمارے عام دنوں کی طرح ہوں گے! صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا کہ جو دن ایک سال کے برابر ہوگا، کیا اس میں جمیں ایک دن کی نمازیں پڑھ لینا کافی موں آگ کے اس کی برابر ہوگا، کیا اس میں جمیں ایک دن کی نمازیں پڑھ لینا کافی حضور سٹھائیٹر نے سورج کا سابہ ایک مثل یا دوشل ہونے تک عصر کی نماز جین سے ذائد مرتبہ پڑھنا واجب قرار دیا ہے ای طرح دوسری نمازیں۔ معلوم ہوا کہ درحقیقت عموی طور پرتو پائی نمازیں ہی فرض ہیں البتہ ان کوان اوقات پرتھیم کو درحقیقت عموی طور پرتو پائی نمازیں ہی فرض ہیں البتہ ان کوان اوقات پرتھیم کی درحقیقت عموی طور پرتو پائی نمازیں ہی فرض ہیں البتہ ان کوان اوقات پرتھیم کی درحقیقت عموی طور پرتو پائی نمازیں ہی فرض ہیں البتہ ان کوان اوقات پرتھیم کی درحقیقت عموی طور پرتو پائی نمازیں ہی فرض ہیں البتہ ان کوان اوقات پرتھیم کی لیا جائے گالیکن اس کے نہ ہوئے سے وجوب ساقط نہ ہوئے گا۔

## ﴿ منكرين ظهور وخوارق وجال ﴾

اس عنوان کے تحت دومرکزی مباحث پر تفصیلی گفتگو کرنامقصود ہے۔ (۱) بعض لوگ سرے ہے" د جال' اوراس کے خروج ہی کے منکر ہیں۔

(۲) بعض اوگ او مبال کا اقرار تو کرتے ہیں کئین اس کے ہاتھوں ظاہر ہوئے والے خوارق کو محقائق کا شاہر ہوئے کے لئے تیار نہیں بلکہ ان کو شعبدہ بازی اسلام کرنے کے لئے تیار نہیں بلکہ ان کو شعبدہ بازی اسلام کرنے ہیں۔ یبال ان دونوں گروہوں کے نظریات و دائل اور ان کے جوابات و کرکئے جا کیں گے اور ان کا اکثر ماخذ شخصی میں اور ان کی کتاب اشراط الساعة کا موگی ، دیگر مقامات پر حوالہ ساتھ ساتھ دے دیا جائے گا۔

#### منكرين ظهور دجال

گذشته صفحات میں ذکر کی گئی احادیث صحیحہ اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ آخر زیانے میں دجال کا خروج برحق ہے اور وہ ایک حقیقی صحف ہوگا جس کو اللہ تعالی اپنی مشیت کے مطابق خوارق عظیمہ وعجیبہ عطا فرما نمیں گے کیکن شخ محمد عبدہ کا کہنا ہے کہ دجال کو کی حقیقی شخص نہ ہوگا بلکہ وجال کے ذریعے اشارہ ہے خرافات اور دجل و قبائے کی طرف۔

شخ ابوعبیہ نے بھی مذکورہ شخ کی تقلید کرتے ہوئے کہا ہے کہ د جال باطل کی طرف اشارہ کرنے کا ایک '' رمز'' ہے ، بنی آ دم میں یہ کوئی شخص نہیں ہوگا ، ظاہر ہے کہا سے طرق اشارہ کرنے کا ایک '' رمز' ہے ، بنی آ دم میں یہ کوئی شخص نہیں ہوگا ، ظاہر ہے کہا سے طرق احادیث کو اپنی منشاہ کے مطابق بلا دلیل و قریبند اپنے ظاہری مفہوم و مطلب سے پھیر دینالازم آئے گا جو کسی طرح بھی ایک عالم کے شایان شان نہیں ۔
احادیث د جال پرتج ریکروہ اپنی تعلیقات میں شخ ابوعیہ کی سیتج ریم طاحظہ ہو :

احادیث د جال برتج ریکروہ اپنی تعلیقات میں شخ ابوعیہ کی سیتج ریم طاحظہ ہو :

'' مگان ظہور د جال اور ز مانہ رظہور ، پھر ابن صیاد کے د جال ہوئے

طور بران کے قلم سے میہ بات نکل گئی ہے کہ وجال کوئی ''رمز'' نہیں ،حقیقت ہے چنانچہ ایک فیر معروف سحالی رضی اللہ عنہ کی جو روایت عنقریب گذری ہے کہ '' وجال کی آئیکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا جس کو ہر وہ شخص پڑھ لے گا جواس کے اعمال سے نفرت کرتا ہوگا'' اس حدیث کے تحت شخ ابوعیہ نے لکھا ہے۔

معلوم جواکه و جال ایک حقیقی انسان ہوگا جود توئی رہو بیت کرے گا جب بی اتو علی نے اس پر غضب اور احت کی بدوعا کی ہے جب کہ دوسری جگہ شخ نے و جال کے حقیقی انسان ہونے کا اٹکار کرتے ہوئے اس کوشر اور فقتہ کی ایک علامت اور تعبیر قرار دیا ہے۔ شخ ابوعبیہ کے خودا ہے کلام میں یہ کتنا واضح تناقص ہے۔ شخ ابوعبیہ کے خودا ہے کلام میں یہ کتنا واضح تناقص ہے۔ بیال کچھ و ریر کہ کرمندا حمد کی بیروایت پڑھتے جائے! وائے میں بعد کسم قوم یکذبون بالوجع، و مالہ جال، و بالشفاعة، و بعداب القبر، و بقوم یخوجون من النار بعدما امتحشوا کھ

(منداحری اس ۱۳۳۳ کردانی اشراط السامه می ۱۳۵۰)

''ارشاد نبوی ہے کہ عنقریب تمہارے بعد ایک قوم آئے گی جو
رجم، وجال، شفاعت، عذاب قبر، جہنم ہے ایک جماعت کے نگفتہ
کو، جن کے چبر سے مجلس بچکے ہوں گے، جبٹلا تیں گے۔''
حدیث کی میں چشین گوئی آج حرف بہ حرف بوری ہو رہی ہے اور تحقیق وجبتم و اور یسری ہو رہی ہے اور تحقیق وجبتم و اور دیسری کے نام پر شحیفہ اسمالی عقائد کا اس آسانی اور ہے دردی ہے انکار کر دینا ایک

یانہ و نے سے متعلق احادیث میں واردشدہ اختلاف اس بات پر والات کرتا ہے کہ دجال کے ذریعے مقسود ایک ارمز 'کا بیان کرتا ہے جوشر اور اس کے غلبہ اس کی صولت جروت ، اس کی خوفنا کی ، ایک زمانے میں اس کا ضرر اور نقصان عام ہو جانے ، اور مختلف جگہوں میں اس کا ضرر اور نقصان عام ہو جانے ، اور مختلف جگہوں میں اس کی تکالیف پہنچ جانے سے کنایہ ہے جس کے لئے کسی وقت میں ہر ممکن اسباب و وسائل اختشار و فقت میں ہر ممکن اسباب و وسائل اختشار و فقت میں ہر ممکن اسباب و وسائل اختشار و فقت میں ہر ممکن اسباب و وسائل اختشار و فقت میں ہر ممکن اسباب و وسائل اختشار و فقت میں ہر ممکن اسباب و وسائل اختشار و فقت میں ہر ممکن اسباب و وسائل اختشار و فقت میں ہر ممکن اسباب و وسائل اختشار و فقت میں ہر ممکن اسباب و وسائل اختشار و فقت میں ہر ممکن اسباب کے جائیں اور حق و کلمت اللہ کا غلبہ ہو جائیں اور حق و کلمت اللہ کا غلبہ ہو جائے ، ارشاد ربانی ہے ''ان الباطل کان ذھو قا'' (الاسراہ میں ابوعید) جائے ، ارشاد ربانی ہے ''ان الباطل کان ذھو قا'' (الاسراہ میں ابوعید)

نیز ایک دومرے مقام پر لکھتے ہیں۔ ''کیا دیال کوش ستال ا

"کیا دجال کوشر، بہتان اور تہت تراثی کا ایک" رمز" سمجھنا اولی نبیس ہے۔" (انحایة ص۱۵۱)

شیخ ابونہ کیا ہے بات بوجوہ لائق النفات نہیں اس لئے کہ احادیث سیجے مریخ سے ثابت ہو چکا ہے کہ دجال ایک شخص معین ہوگا، احادیث میں کوئی ایسالفظ بسیار تلاش کے باوجود بھی نہیں مل سکا جو اس بات پر دلالت کر سکے کہ ' دجال' خرافات و وجل اور باطل کے لئے بطور رمز کے استعمال کیا گیا ہے۔

رجی مید بات که روایات میں اختلاف اور تعارض پایا جاتا ہے تو آپ گذشتہ صفحات میں اس اختلاف اور تعارض کوختم کرنے اور احادیث میں تطبیق دینے کی مفصل بحث ملاحظہ فرما تھے، للبندا اب نہ تو مکان خروج دجال کی روایات میں اضطراب رہا، نہ زمان ظہور کی روایات میں اس لئے یہ اعتراض بھی ختم ہو گیا۔

دوسری بات میر بھی ہے کہ گوشنے ابو بھید نے ''وجود دجال'' کا انکار کر دیا ہے لیکن در حقیقت اس کا وجود تشکیم کئے بغیر انہیں بھی کوئی حیارہ کارنہیں اور شعوری یالاشعوری

محبوب مشغل من يكا ب\_اعاذنا الله من جميع الهفوات.

#### مرزاغلام احمد قادياني اورنظر بيه وخروج دجال

مرزا غلام احمد قادیاتی کے جموٹے اور تضادے جمر پور دعوے کسی صاحب علم سے مخفی نہیں۔ ایک طرف وہ میں جونے کا مدی ہا اور دوسری طرف خود ہی اپنے آپ کو "مریم" کلفتا ہے۔ جب مرزا غلام احمد قادیاتی نے تاج و تحف ختم نبوت برحملہ کی باک جہارت کی تو سب ہے پہلے اس فتنے کے استیصال کے لئے علماء و بوبند متوجہ بوئے اوراس میدان میں وہ کارہائے تمایاں انجام دیئے کہ تاریخ کے اوراق میں جمیشہ بھیٹے۔

حضرت علامہ انور شاہ صاحب کے قلب و دماغ پر اس فتنے کا اتنا اثر تھا کہ آپ نے اپنی پوری طافت اس فتنے کی سرکو بی میں لگا دی حتی کہ علالت کے باد جود کئی گئی سرکو بی میں لگا دی حتی کہ علالت کے باد جود کئی گئی سکھنے عدالت میں کھڑے ہو کر اپنا بیان اور مرزا پر جرح قامبند کرواتے رہے ، میکی وجہ ہے کہ جب بھی حضرت کے سامنے مرزا کا ذکر آتا تو جلال میں آجاتے اور اس کے لئے لعنت اور غضب کے الفاظ استعمال فرماتے۔

چونکہ مرزا غلام احمد قادیانی کا شار بھی منکرین وجال میں ہوتا ہے اس کئے دعزت نے بخاری شریف میں اور آئی کا شار بھی منکرین وجال میں ہوتا ہے اس کئے دعزت نے بخاری شریف میں "باب ذکر الدجال" کے تحت جو الفاظ تحریر فرمائے میں اور دویز ہے کے قابل میں۔

﴿باب ذكر الدجال: وما اكفر لعين القاديان حيث يتفوه ولا يستحى انه لم تكشف حقيقته على من كان اوتى علم الاولين و الآخرين، و من انذر به امته، و من دل على اسمه و السمر ابيه، و ذكر حليته، و عين من يقتله، و اين يقتله، وماذا يصير اليه امره، و اين يدخل و اين لايدخل، وما ذا يكون مسيره في الارض، وما مدة

افامت فيها وما ذا بيظهر في الاستدواج على يدبه الى غير ذلك من التفاصيل (فين البارى به سهره)

" ياب دجال ك ذكر بين به بعين قاديان كتابزا كافرب ك السيد بيب بيات بوال كافرب ك من التفاصيل (عيب بات باس كولي الوجه توسي منكشف نبين بولي بهي (عجب بات باس سے كولي الوجه توسي منكشف نبين بولي بهي (عجب بات باس سے كولي الوجه توسي كد) اولين و آخرين كاعلم كس كوديا كيا تفا؟ اپني امت كواس ك فقت سے كس في آگاه كيا؟ اس ك ادراس كے باپ كانام كس في تال اور في منوعه اور غير ممنوعه مقامات، زيمن بيس اس كي رفار في استدرا جات كا قامت كس في بيان كي؟ اور دجال كي باتھوں جن اس دراجات كا ظهور بوگا وغيره تفصيلات كا ذكر كس في كيا؟ (كيا استدرا جات كا ظهور بوگا وغيره تفصيلات كا ذكر كس في كيا؟ (كيا استدرا جات كا ظهور بوگا وغيره تفصيلات كا ذكر كس في كيا؟ (كيا استدرا جات كا ظهور بوگا وغيره تفصيلات كا ذكر كس في كيا؟ (كيا استدرا جات كا ظهور بوگا وغيره تفصيلات كا ذكر كس في كيا؟ (كيا استدرا جات كا ظهور بوگا وغيره تفصيلات كا ذكر كس في كيا؟ (كيا استدرا جات كا ظهور بوگا وغيره تفصيلات كا ذكر كس في كيا؟ (كيا استدرا جات كا ظهور بوگا وغيره تفصيلات كا ذكر كس في كيا؟ (كيا استدرا جات كا ظهور بوگا وغيره تفصيلات كا ذكر كس في كيا؟ (كيا استدرا جات كا ظهور بوگا وغيره تفصيلات كا ذكر كس في كيا؟ (كيا استدرا جات كا ظهور بوگا وغيره تفصيلات كا ذكر كس في كيا؟ (كيا استدرا جات كا قوره كيا؟ (كيا

#### علماءمصراور نظريه وخروج دجال

مصر کے چند علماء کرام نے خروج دجال ہے متعلق وارد شدہ احادیث کو مضطرب یا غیر سیح قرار دے کرلوگوں کوفتی اور غیر فتی مباحث کے چکر میں الجھا رکھا ہے اور خود اس عقیدے ہے دست کش ہو گئے ہیں جن میں سرفہرست درج ذیل حضرات اور خود اس عقیدے ہے دست کش ہو گئے ہیں جن میں سرفہرست درج ذیل حضرات

10

(۱) في محمد رشيد رضا تفيير المناد ١٩١١/٣٩١

(٢) ﷺ فريدوجدي وائزة معارف القرآن العشرين ٩٥/٨ و٥

(r) فيخ هلتوت مصرى فآوي الثين هلتوت

(١٠) عُنْ مُحرعبده

یا تیں سیج تھیں تو کچھ غلط نظریات کی آمیزش بھی ہوگئی تھی جس کی وجہت کچھ دعفرات نے ان کو خرون دجال کے منکرین میں شار کر لیا حالا تکہ یہ بات غلط ہے چنانچہ وعلمی جائز و' میں مفتی محمد بوسف صاحب تحریر فرماتے ہیں:

"أيك شخص نے دجال كے متعلق مولانا مودودى ہے بيہ سوال كيا كە ترجمان القرآن ميں تمكى صاحب نے سوال كيا تھا كە كانے دجال كے متعلق مشبور ہے كه وہ كميں مقيد ہے تو آخر وہ كون ي حجكہ ہے؟ آج دنیا كا كونه كونه انسان نے جھان مارا ہے، پھر كيوں كانے دجال كا پية نييں چلا؟

اس کا جواب آپ کی طرف سے بید دیا گیا ہے کہ" کا نا دجال وغیرہ تو افسانے ہیں جن کی کوئی شرقی حیثیت نہیں ہے۔ ' لیکن جہال تک مجھے معلوم ہے کم از کم تمیں روایات میں دجال کا تذکرہ موجود ہے جس کی تقد ایل بخاری ،مسلم، الوداؤد، تر ندی، شرح السنداور بیعق کے حوالے سے ملاحظہ کی جاسکتی ہے، پھر آپ کا جواب کس سند پر بنی ہے؟ مولانا نے اس سوال کا درج ذیل جواب دیا ہے:

جواب "میں نے جس چیز کوافسان قرار دیا ہے دہ بیر خیال ہے کہ د جال کہیں مقید ہے باتی رہا بیدامر کہ ایک بڑا فقند پرداز (الدجال) فظاہر ہونے والا ہے تو اس کے متعلق احادیث میں جو خبر دی گئی ہے، جس اس کا قائل ہوں اور ہیشا پی نماز میں دہ دعائے ماثورہ پڑھا کرتا ہوں جس میں منجلہ دوسرے تعوذات کے ایک یہ بھی ہے کہ "اعو ذہک میں فئنة المسیح الدجال"

(رسائل وسائل حسداول بحواله على جائزوص عـ4) اس عمبارت میں مولانا مودوودی نے جس صفائی سے خروج د مبال کا اقر ار کیا (۵) شخ ابوعبیہ پیچھے تفصیل ہے گذر پڑکا ہے۔ ان دونوں حضرات کا ذکر

ان حضرات کے افکار یارد و کدکی تفصیلی بحث بین جائے بغیر یہاں ہم ایک کنتے کی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ جب اسلامی قانون کے انتہائی اہم ذخیرے "صحاح ستنا یالخصوص بخاری ومسلم بین سلسلہ و دجال کی احادیث نقل کر دی گئی ہیں تو ہمارے لئے یہی ازبین ہے اور کیول نہ ہو؟ جب قانون اسلامی بین ان جلیل القدر محدثین کرام کی تخریح وتوثیق پراعتاد کیا جاتا ہے اور ہر دور بین امت کے ہر طبقے نے محدثین کرام کی تخریح وتوثیق پراعتاد کیا جاتا ہے اور ہر دور بین امت کے ہر طبقے نے ان کو بلانزاع ابنا تھم سلیم کیا ہے تو عقا کداسلامی بین ان کی تخریح وتوثیق پراعتاد کیا جانا ہمی ضروری ہے ورنہ آنے والا مؤرخ ایسے لوگوں پر قرآن کریم کی ہے آیت چہپاں کرنے پر مجبور ہوگا۔

﴿ افتؤ منون ببعض الکتاب و تکفرون ببعض ﴾ جس کی آسان تو شیخ یوں کی جا سکتی ہے کہ اپنے مطلب کے لئے ہرائیک کو بخاری اور مسلم یاد آتی ہے اور جہال کہیں اپنے نظریئے کے خلاف کوئی بات ہوتو اس کا فوراً انکار کر دیا جا تا ہے، یہ نیس دیکھا جا تا کہ ابھی چند کھے پہلے ہم ای کے گن گا رہے متھے،اب ہماری نظریں کیوں برل گئیں؟ زاویہ،فکریک لخت تبدیل کیوں ہوگیا؟

پھر دومری عجیب بات یہ ہے کہ جو بات اپنے ذبین سے تجویز کر لی، اس کو دوسروں پر مسلط کرنے کی کوششیں کی جانے لکیس حالا تک اس کوتو کوئی بھی ضروری نہیں مجھتا کہ انسان اپنے ذبین میں جس تصور کو جمائے وہ تھجے بھی بو۔

#### مولانا مودودي كانظرييه خروج دجال

بعض حضرات نے مولانا مودودی کوخروج دجال کے منکرین میں شار کیا ہے لیکن میہ بات سجیح نہیں ہے، خروج دجال کا وہ اقرار کرتے ہیں لیکن اس تصور کے مطابق جوان کے ذہن میں تھا اور اس کے لئے انہوں نے جو خاکہ تجویز کیا تھا اس میں اگر کچھ

ے۔ اس کے ہوتے ہوئے ان کی طرف ''انکار'' کی نسبت غلط ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ مولانا کواس تکتے میں دیگر حضرات سے اختلاف ہے کہ دجال کہیں مقید ہے یا نہیں ر مولانا مودودی کے نزدیک دجال کا کسی جزیرے میں مقید ہونا ایک افسانہ ہے اس کی گرئی حقیقت نبیس ، رائے کا یہ اختلاف اپنی جگر کیک مولانا مودودی کو منظر بین خروج دجال میں شار کرناکسی طرح سجی نہیں۔

قبل اس کے کہ ہم مولانا مودودی کی اس رائے پر کوئی تبسرہ نقل کریں، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ پہلے ''وجال'' سے متعلق مولانا مودودی کا عقیدہ خود انہی کی زبانی نقل کر دیں۔مولانا فرماتے ہیں۔

" وجال کے متعلق جتنی احادیث می سٹینائیلم سے مروی ہیں، ان کے مضمون پر مجموعی نظر ڈالنے سے میہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ حضور سفی آیتم کوالند کی طرف ہے اس معاملے میں جوعلم ملا تھا، وہ صرف اس حد تك تفاكر أيك برا دجال ظاهر مون والا ب-اس کی بیداور بیصفات ہوں گی اور وہ ان ان خصوصیات کا حامل ہوگا۔ لئيكن آپ كو سينبين بتايا كميا كه وه كب ظاهر جوگا اور كهان ظاهر جوگا اور بیک آیادہ آپ کے عبد میں پیدا ہو چکا ہے یا آپ کے بعد کی بعيد زماني مين بيدا مون والا ب-ان امور كم معلق جومخلف بالتمين حضور ملفياتيكم سے احادیث میں منقول میں ان كا اختلاف مضمون خود بيظام كرتاب اورحضور سلفاليتم كے طرز كلام سے يھى يبي متر في جوتا ہے كدوہ آپ نے برينائے وتى تبيس بلكد برينائے ظن و قیاس ارشاد فرمائی ہیں بھی آپ نے بیرخیال ظاہر فرمایا کہ و جال خراسان سے المجھے گا۔ بھی رہے کہ اصفہان سے اور بھی رہے کہ شام وعراق کے درمیانی علاقہ سے پھر بھی آپ نے ابن سیاد نای اس میودی ہے پر جو مدینہ میں (غالبًا ۲ یا ۳ جمری میں) پیدا ہوا

قا، یہ شید کیا کہ شاید یہی دجال ہو۔ اور آخری روایت ہے کہ س ہ جری ہیں جب فلسطین کے ایک عیسائی راہب (ہمیم داری) نے جری ہیں جب فلسطین کے ایک عیسائی راہب (ہمیم داری) نے آکر اسلام قبول کیا اور آپ کو یہ تصد سنایا کہ ایک مرتبہ وہ سمندر میں (غالبًا بحر روم یا بحر عرب ہیں) سفر کرتے ہوئے ایک غیر آباد بحض سے بحث یہ بہت ہیں چنچ اور وہاں ان کی ملاقات ایک تجیب شخص سے ہوئی اور اس نے آئیں بتایا کہ وہ خود بی دجال ہے، تو آپ نے ان کے بیان کو بھی غاط باور کرنے کی کوئی وجہ نہ بھی ، البت اس پر ان کے بیان کو بھی غاط باور کرنے کی کوئی وجہ نہ بھی ، البت اس پر اپ شک کا اظہار فرمایا کہ اس بیان کی رو سے دجال بحر روم یا ہوگا۔

ہمر عرب میں ہے مگر میں خیال کرتا ہوں کہ وہ مشرق سے ظاہر ہوگا۔

پیوه و جال قر آن و حدیث کی روشی ش

ان مختلف روایات پر جوشخص بھی مجموعی نظر ڈالے گا وہ اگر علم حدیث اور اصول وین ہے کچھ بھی واقف ہوتو اے بیہ سجھنے میں کوئی زحمت پیش نہ آئے گی کہ اس معاملہ میں حضور مشاراتیلم کے ارشادات دوا جزا پر مشتمل ہیں۔

جزو اول مید که دجال آئے گا، ان صفات کا حال ہوگا اور میداور مید فقتے بریا کرے گا، مید بالکل یقینی خبریں جی جو آپ نے اللہ کی طرف سے دی جیں۔ ان جی کوئی روایت دوسری روایت سے مختلف نہیں ہے۔

جزو دوم بیا کہ دجال کب اور کہاں ظاہر ہوگا اور وہ گون مخص ہے۔ اس میں مدصرف میہ کہ روایات مختلف ہیں بلکہ اکثر روایات مختلف ہیں بلکہ اکثر روایات مختلف ہیں اللہ اکثر روایات میں شک اور شبہ اور گمان پر دلالت کرنے والے الفاظ بھی مروی ہیں۔ مثلاً ابن صیاد کے متعلق آپ کا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے نو اس کے قبل کرنے والے تم

نہیں ہو۔اوراگریہ وہ نہیں ہے تو شہیں ایک معاہد کو آل کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ یا مثلاً ایک حدیث میں آپ کا بیارشاد کہ اگر وہ میری زندگی میں آگیا تو میں ججت سے اس کا مقابلہ کرول گا ورنه میرے بعد میرارب تؤ ہرموئن کا حامی و ناصر ہے تگا۔

اس دوسرے جزو کی دینی اور اصولی حیثیت ظاہر ہے کہ وہ نہیں ہوسکتی جو پہلے جزو کی ہے۔ جو مخص اس کی بھی تمام تفصیلات کو اسلامی عقائد میں شار کرتا ہے وہ غلطی کرتا ہے۔ بلکہ اس کے ہر جھے کی صحت کا دعویٰ کرنا بھی درست نہیں ہے۔ ابن میادیرآپ کوشبه بیوا تفا که شاید و بی و جال بهواور حضرت عمر رضی الله عنه نے تو قتم بھی کھالی تھی کہ یمی وجال ہے، حمر بعد میں وہ مسلمان ہوا، حرمین میں رہا، حالت اسلام میں مرا اور اس کی تماز جنازہ مسلمانوں نے پڑھی۔اب اس کی کیا سخیائش باقی رہ گئی کہ آج تك ابن صياد ير دجال مون كاشبه كياجا تاريج؟ تميم داري رضى الله عنه من بيان كوحضور سفي الله في الله وقت تك تقريباً مجيح مسمجها تها، گرکیا ساڑھے تیرہ سو برس تک بھی اس مخص کا ظاہر نہ ہونا جے حضرت تمیم رضی اللہ عنہ نے جزیرے میں محبوں ویکھا تھا بے ثابت كرتے كے ليے كافى نہيں ہے كداس نے اپ وجال ہونے کی جوخبر معفرت تمیم رضی اللہ عنہ کو دی تھی وہ سیجے نہتھی؟ حضور ما الله الله الله المائد من ميدا تديشه تها كم شايد د جال آپ كے عبد على میں ظاہر ہو جائے یا آپ کے بعد سی قریبی زمانہ میں ظاہر ہو، لیکن کیا بیدوا تعدیس ہے کہ ساڑھے تیرہ سو برس گزر چکے ہیں اور المجي تک د حال نہيں آيا؟ اب ان چيزوں کواس طرح نقل وروايت کیے جانا کہ گویا یہ بھی اصلامی عقائد ہیں ، نہ تو اسلام کی سیج نمائندگی

ے اور نداے عدیث تل کا تھے فہم کیا جا سکتا ہے جیسا کہ میں عرش کر چکا ہوں واس متم کے معاملات میں اگر کوئی بات ہی کے قیاں یا گمان یا اندیشے کے مطابق ظاہر نہ ہوتو ہدای کے مصب نبوت میں برگز قادح نہیں ہے۔ نداس سے عصمت انبیاء کے عقیدے پر کوئی حرف آتا ہے اور ندالی چیزوں پر ایمان لانے ك لي شريعت ني بم كومكف كيا ب- اس اصولي حقيقت كو تابير خل والى حديث مين تي ما في النائية خود والنبح فرما يحك بين."

(رسائل ومسائل حصداول بطيع ثاني ص ١٥٠٤٥)

محترم مولانا مودودی کی اس عبارت کوسات نکات پر تقییم کر کے بیبال اس یمخضرتیسر افعل کیا جا تا ہے۔

(۱) د جال کے بارے میں حضور مطفیاً اینم کا مبلغ علم صرف اتنا تھا کہ" ایک بردا وجال ظاہر ہوگا جس کی فلال فلال خصوصیات ہوں گا'۔ اس سے ب بات ظاہر ہوتی ب كدمولانا مودودى كے بقول حضور مافياتية اور أيك عام امتى كے علم ميں كوئى فرق نہیں حالائکہ متعدد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی روایات سے تو معلوم ہوتا ہے کہ ہرنی نے ا بن ا بن قوم كو د جال ك فقف سے ذرايا ہے، قوموں ميں "يبودى" أيك قديم ترين قوم ہاں لئے نزول قرآن ہے قبل اور بعث محمدی ہے بہت میلے ان کوا 'وجال' ' کاعلم ہونا ضروری ہے اس اعتبارے اس میں حضور ملتج الیا اور ایک میہودی کے درمیان مجی کوئی فرق باتی شمیں رہ جاتا جو کہ ظاہر ہے بدیمی البطلان ہے۔

(٢) " آپ مافغة اليلم كو بيتبين بتايا كميا كه ده كب ظاهر بهوگا اور كهال ظاهر مولا ؟" مولا تا مودودی کے اس جملے سے اس حد تک تو اتفاق کیا جاسکتا ہے کہ ماہ وس کی تعیمین کے ساتھ خروج وجال کا تذکرہ احادیث مبارکہ میں نہیں ملتا، وجہاس کی ظاہر ہے كرخرون وجال علامات قيامت عيس ا أيك اجم ترين علامت إور قيامت كاحقيقي اور نیمنی علم کسی مخلوق کو عطانهیں کیا حمیا اس کئے خروج دجال کا وقت اور مقام متعین نہ ہونا

ظاہری کی بات ہے۔

الیکن اگراس جنلے کا یہ مطلب ہوگا کہ خروج وجال سے قبل ظہور پذیرہ ہوئے والی علامات، یا مقامات ورود وجال سے آپ کوآگائی نہیں وی گئی تھی تو یہ اجادیث سیجھ صریحہ سے اظہار عدم علم کی ایک خوبصورت شکل ہے چنا نچے زیر مطالعہ کتاب ہیں خروج وجال کے وجال کے جنائی کرائے کے لئے بہت کافی دجال کے ہوئی کرنے کے لئے بہت کافی موں گئے۔

یبال اس بات کومکرر ذکر کر دینا جم ضروری تجھتے ہیں کداگر مقام خروج و جال کی روایات میں اختلاف پایا جاتا ہے تو وہ''تعدد امکنہ'' پرجمول ہے جیسا کے عنقریب آتا ہے۔

آخریشن خالد بن محد بن عثان نے حدیث مذکور سے بلاوجہ تو یہ استنباط نہیں کر لیا کہ د جال تو بعث نبوی سے پہلے بھی موجود تھا ور نہ حضرات انجیاء کرام علیہم السلام کا اس سے ڈرانا چرمعنی دارد؟ ملاحظہ ہوسلسلہ ، د جال کی احادیث میں امام قرطبی کی تحقیق پرشخ خالد کی تعلیق ۔ (اُسی الد جال و مزول میں ابن مریم ص ۵۸)

اگر مان بھی لیا جائے کہ حضرت جاہر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں حضرت جاہر رضی اللہ عنہ کے اپنے قہم کی بات ہے کہ وہ سے بھتے تھے، تو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما

و نیروسحابہ کی احادیث میں اس شک کا بھی فائدہ نہیں ال سکتا کیونکہ وہ تو اس سلسلے کی نص صرح ہے اور ہم جھتے ہیں کہ مولا نا مودودی کو بھی اس کی صحت سے انکار نہیں ہوگا کہ اسحاب محاج نے اس کی تخ تاج کی ہے۔

(۳) "حضور سلفي يَقِيم ك طرز كلام سے بھى يمي مترقع ہوتا ہے كہ وہ آپ سلفي يَقِيم نے برينائے وَى نِيس بلك برينائے طن و قياس ارشاد فرمائی بيں۔" اس موقع برقطع فظراس سے كه كيا آپ سلفي يَقِيم كى زبان وى ترجمان سے وى اللهى كے علاوہ بھى كسى چيز كا صدور ہوسكتا تھا يانبيس؟ اور يہ كه آپ كى لسان اقدس پر وحى اللهى كا حفاظتى پہرہ ہر وقت رہتا تھا يا كسى وقت الله بحى جاتا تھا؟ جو بات يبال قابل غور ہے وہ يه كه كيا دوت رہتا تھا يا كسى وقت الله بحى جاتا تھا؟ جو بات يبال قابل غور ہے وہ يه كه كيا الله على الله بحد الله بحد الله بحد كا مدان مطلب؟ اور يقيناً ہے تو پھر اس ميں "خروج دجال" كا نظريه اسلامي عقاكم كا حصد ہے يانبيس؟ اگر ہے اور يقيناً ہے تو پھر اس ميں ميں "برينائے بھن و قياس" ارشاد فرمائے كا كيا مطلب؟ اور خروج دجال كے وقت اور جيدائش كي تعين اپنے رائے ہے كرنا كہاں تك سليمج ہوسكتا ہے؟

محترم مولانا مودودی کے اس جملے کا مطلب سجھ سے باہر ہے کہ "جوقت اس کی بھی تمام تنعیلات کو اسلامی عقائد میں شار کرتا ہے وہ فلطی کرتا ہے بلکہ اس کے ہر جھے کی صحت کا دعوی کرنا بھی درست نہیں ہے' سوال تو یہ ہے کہ خروج دجال ہے متعلق بردی تفصیلات تک کی اسادی صحت کو حضرات محدثین نے جونقل فرمایا ہے کیا وہ فلطی پر بیل اوران کا دعوی صحت درست نہیں ہے' اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ حضرات محدثین کی علی کا وثیں بول جی رائیگاں چلی گئیں اوران کی شاند روز محت کا کوئی اثر ظاہر نہ ہو سکا۔
علی کا وثیں بی رائیگاں چلی گئیں اوران کی شاند روز محت کا کوئی اثر ظاہر نہ ہو سکا۔
گذشتہ صفحات میں خروج دجال ہے متعلق وارد شدہ اجادیث آپ پڑھ آئے ہیں جن میں ہیں کہیں کہیں کہیں تھی مقام پر دوسری کتابوں کی ایس جن میں ہی گئی ہیں لیکن ان میں سے ایک بھی ایس نہیں ہے جس کے ضعیف ہونے پر روایات بھی گئی ہیں لیکن ان میں سے ایک بھی ایس نہیں ہے جس کے ضعیف ہونے پر موایات بھی گئی ہوائی ان موال کے موالا نا مودودی کی اس بات سے متعنق ہونا مشکل ہے۔
مفاظ حدیث کا اتفاق ہواں گئے موالا نا مودودی کی اس بات سے متعنق ہونا مشکل ہے۔
مفاظ حدیث کا اتفاق ہواں گئے موالا نا مودودی کی اس بات سے متعنق ہونا مشکل ہے۔
مفاظ حدیث کا اتفاق ہواں گئے موالا تا مودودی کی اس بات سے متعنق ہونا مشکل ہے۔
مفاظ حدیث کا اتفاق ہواں گئے موال کہاں ظاہر ہوگا اور دہ کون شخص ہے، اس میں شہر شک اور شہد اور شہر اور گان

پردالات کرنے والے الفاظ بھی مروی ہیں۔ "کمت علم وفن کا ایک اوئی ساطالب علم بھی یہ جات کے دروایات ہیں اختلاف ہونا ان کی عدم صحت کی دلیل فہیں بلکہ یہ سائل کی حالت کا لحاظ کرنے پر محمول کیا جاتا ہے اور بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جہات مختلف ہوتی ہیں، انسان ان کو ایک ہی جہت پر منطبق فیری، انسان ان کو ایک ہی جہت پر منطبق فیری، انسان ان کو ایک ہی جہت پر منطبق فیری ہوتا ہے جہت کہ محمول کرتا ہے اور جب وہ سب ایک جہت پر منطبق فیریں ہو یا تیں تو ان کا انکار کر ویتا ہے چنا نبی ہمارے محترم بھی اس بات سے بخو بی معلی ہوتا ہو یا تیں تو ان کا انکار کر ویتا ہے چنا نبی ہمارے محترم بھی اس بات سے بخو بی صحافی کو اجازت ندوینا اس کے علاوہ کس تو جیہ گی بنا و پر بھی اور وہرے نامین تو جیہ گی بنا و پر بھی اس ہے باور کا انتظام میں تو جیہ گی بنا و پر بھی اس میں بھی است کے لئے اس میں بھی است کے لئے شخص نبوی کا ایک پہلو روش ہوتا ہے ای طرح نزول بھیل کے وقت اور مقام میں بھی عصرا ور انجر، وشق اور بیت المقدی کا اختلاف بایا جاتا ہے اور یقینا اس کو دور کرنے کے عصرا ور انجر وئی تو جیہ نہیں ہوگئی کہ اس کو مختلف اوقات پر محمول کر لیا جائے۔

ربی یہ بات کدا کھر روایات میں شک اور شہاور گمان پر دلالت کرنے والے الفاظ بھی ہیں تو اس کا اصولی جواب ہم فیض الباری ج مص ۵۱۳ کے حاشیے ہے تلخیصا لقل کرتے ہیں اور وہ یہ کہ حافظ ابن وقیق العید نے ''الالمام'' نے نقل کرتے ہوئے تحریر فرمایا ہے کہ اگر حضور ساتھ ہی تی ہے اس کے متعلق کوئی فیردیں جو مملی طور پر تھم شرعی نہ ہوتو کیا آپ کا اس میں کمی موقع پر شکوت افقیار فرمانا اس بات کی دلیل ہوگی کہ وہ بات واقعہ کے مطابق بھی ہے؟ جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابن صیاد کے وجال ہوئے پر آپ ساتھ ہی ہے؟ جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابن صیاد کے وجال فرمائی آپ کا انگار نہ فرمانا ابن صیاد کے وجال موجود گی میں شم کھائی اور آپ ساتھ ہی تھے اس پر کلیر شہیں فرمائی آپ کا انگار نہ فرمانا ابن صیاد کے وجال ہونے کی دلیل بن جائے گا جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حضرت عامر رضی اللہ عنہ کی طرف اس کی آب تھی کہ حضرت عامر رضی اللہ عنہ کی طرف اس کی آب تھی کہ خود بھی اس پر قسم کھانے گئے تھے یا نہیں؟ حافظ صاحب فرمائے ہیں کہ میر پر خود بھی اس پر قسم کھانے گئے تھے یا نہیں؟ حافظ صاحب فرمائے ہیں کہ میر پر نہیں بن سکتا اس لئے کہ اس مسئلے کا ماخذ اور مناط تو یہ ہے کہ حضور ملٹھ ہی آپنے کا باطل پر نہیں بن سکتا اس لئے کہ اس مسئلے کا ماخذ اور مناط تو یہ ہے کہ حضور ملٹھ ہی آپنے کا باطل پر بن سکتا اس لئے کہ اس مسئلے کا ماخذ اور مناط تو یہ ہے کہ حضور ملٹھ ہی آپنے کا باطل پ

خاموشی افتیار کرنامتصور نبین جوسکتا اور باطل پر خاموشی ای وقت جو کی جب'' بطلان'' کا تحقق جوگا اور' بطلان' 'کیلئے صحت کا عدم تحقق کانی نبین۔

اس بات کو ایک دوسرے انداز میں بوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ کسی مقام پر حدیث میں تر دد کا آجانا خود صفور سائیلی آئی کے متر دد ہونے پر دلالت نہیں کرتا کیونکہ جمیں جو تر دو پیدا ہوگا وہ راویوں کے آئیں کے اختلاف کی وجہہ ہوگا اس لئے ممکن ہے کہ حضور سائیلی آئی کے بہال کوئی چیز خابت ہواور راویوں کے اختلاف کی وجہہے ہم پر وہ مختی ہو چنا نچیا حادیث میں بکثرت اس کی نظیریں ملتی ہیں کہ ان کی مراد متعین نہیں گی جا حتی ہاری کی نیادی وجہ بہی ہے۔

الغرض! اس شک اور شبہ کا فائدہ اٹھا کر مولانا مودودی کی بات کوشلیم نہیں کیا جا سکتا بالخصوص جب کے شراح صدیث نے اس بات کی تصریح بھی کی ہے کہ آپ سٹھنا آئیم صحابہ ، کرام رضی اللہ عنہم کو دجال سے مقابلے کے لئے تیار کرنا جا ہے تھے اس لئے وقتا فو قنا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے سامنے احوال دجال بیان فرماتے رہنے تنے اور اسی وجہ نے آپ اس کے مقام خروج کی تعیین بھی نہیں فرماتے ہے تا کہ کہیں اس پر اعتاد کر کے بعد بیس آنے والے اور اس پر اعتاد کر کے بعد بیس آنے والے اور اس بیراعتاد کر سے بعد بیس آنے والے لوگ ہاتھ رہر ہاتھ وحرکر نہ بیٹھ جائیں۔

تاہم منصب نبوت کے نقاضے پڑھل کرتے ہوئے زندگی کے آخری ایام میں آپ سٹٹیڈ آپٹی کے آخری ایام میں آپ سٹٹیڈ آپٹی کے گئے تھاتی تحقیق اور شک وشبہ کے الفاظ سے نئے کر بچھ تفصیلات بھی ارشاو فرما دیں تاکہ بعد میں آنے والے لوگ ای شبہ کا فائدہ الحاکر اس عقیدے سے دست مش نہ ہو جانمیں۔

(۱) "اب اس کی کیا تخوائش باتی روگئی کدآج تک ابن صیاد پر دجال ہوئے کا شبہ کیا جاتا دہے؟" میہاں ہم اس بات کی یقین دہانی کرا دیں کہ عقیدہ اسلاف میں ابن صیاد کو دجال قرار دیے والے گنتی کے چندافراد ہیں، جمہورامت نے اس کے دجال ہونے کو تنایل منہیں کیا اس لئے بلاانتیاز سب کوایک ہی ترازو میں تولنا درست تہیں، پھر دوسری بات ہے کہ ابن اس کے دابن

عنہ کے اس بیان کو اپنی احادیث کے لئے ابطور جبت و تائید کے پیش فرمایا اور اس موافقت ومطابقت پراپنی مسرت کا اظہار بھی فرمایا۔

بالفرض اگریہ بات غلط ہوتی تو حضور ملٹھ آلیلم کا اس کو بطور تا تیر ذکر فرمانا اور اس سے مسرور ہونا کہاں تک مجھے ہوسکتا ہے؟ جب کہ مولانا مودودی خود بھی اس بات کو تشایم کرتے ہیں کہ آپ میٹھ جھے سمجھا ماری رضی اللہ عنہ کے بیان کو بھی سمجھا تھا۔

آخر میں ایک مرتبہ پھر سے حض کردوں کے مولانا مودودی ہمارے قابل احترام
اور واجب محریم بزرگ رہے ہیں، یہاں ان کے نظریات پر جو گرفت کی گئی ہے۔العیاذ
باللہ اس میں ان کی تو ہین یا تحقیر کا اونی ساشائیہ بھی مؤلف کے ذبن میں موجود نہیں
عابم احقاق حق اور ابطال باطل چونکہ آیک فریف ہے اس لئے اپنی ناقص فیم کے مطابق
اس کا تجزیہ کرنا ضروری محسوس ہوا۔

## جناب شبيراحمداز هرميرتفي كانظر بيخروج وجال

اجادیت دجال کا تحقیقی مطالعہ پیش کرنے والے الن بزرگ کی تم یر کردہ کتاب کے عقب میں ان کے تعارف کا ایک جملہ ان کی شخصیت کو بچھنے میں مدد دے گا۔
'' وہ صاحب رائے اور مجتبد عالم ہیں، اصولاً حنی ہونے کے یاد جود تقلید جامد پر عامل نہیں، قرآن کی تقییر اور حدیث کی شرح و توضیح میں انہوں نے کسی فقین اسکول، کلائی مکتب فکر اور کسی جماعت و تنظیم یا شخصیت کی جامد پیروی نہیں کی، بلکہ خالص قرآن و سنت کی روشن میں شخصیت کی جامد پیروی نہیں کی، بلکہ خالص قرآن و سنت کی روشن میں شخصیت کی جامد پیروی نہیں کی وقت و تردو کے جامد پیروی نہیں گئی کا قلہ ارکیا ہے۔'' و سنت کی روشن میں تو گئی الیمی معروف و مشہور شخصیت نہیں جن کے افکار و اگر چند مطرین میروقلم کرنے کا داعیہ پیدا انگریات کے توائد کیا داعیہ پیدا

مولانا مودودی کا یہ معصوبانہ سوال فن حدیث ہے جس اظہار عدم علم پر دلالت کر رہا ہے وہ اپنی نظیر آپ ہے ، ایک طرف مولانا اس بات کوشلیم کرتے ہیں کہ حضور ساٹھ آیٹے نے حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کے بیان کوشی سمجھ لیا تھا، اور دوسری طرف تشکیک و تر دد ہے بھر پور یہ سوال بھی پوچھتے ہیں کہ اگر یہ خبر سمجھے ہوتی تو اتنا طویل عرصہ گذر جانے کے باجوداب تک جزیرے میں مجوی شخص ظاہر کیوں نہیں ہوا؟

اگر اییا سوال کوئی اور کرتا تو میں اس سے پوچھتا کہ ذرا مجھے اس صدیث کا مطلب تو سمجھا دوجس میں آپ ملی ایٹ نے فرمایا ہے کہ مجھے اور قیامت کو دوائلیوں کی طرح متصل بھیجا صیا ہے، آپ کے انتقال کو تو جودہ صدیاں گذر چکی ہیں اب تک قیامت آپ کون نہیں چکتی ؟

اگر ساڑھے تیرہ سو برس کا زمانہ اتنا ہی طویل ہے تو اب تک قیامت کو بریا ہوئے بھی ایک زمانہ گذر جانا چاہئے تھا لیکن ہم ویکھتے ہیں کہ واقعات وحقائق اس کے خلاف ہیں، پھر ہمارے اکابر کی ایک بہت بڑی جماعت بلکہ جمہور علماء کرام جزیرے میں محبوس اسی شخص کو دجال جمھتے ہیں جس نے حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کو اپنے دجال ہونے کی خبر دی تھی اور اس کی دلیل ہے ہے کہ حضور ساٹھ آیاتی نے حضرت تمیم داری رضی اللہ

ہوا کہ جارے : اشرین حضرات کو اس بات کی طرف متوجہ کیا جا سکے کہ وہ ہر کس و ناکس کی تحریرات کو کتابی صورت میں شائع کرے اپنے نامہ وا تمال کو بوجس نہ کیا کریں واگر اشاعت علم کا جذبہ قلب وجگر میں اتنا ہی موجز ن ہوتو اکا ہر علماء کرام کی تحقیقات و تقدیفات کو عمرہ بیانے پر شائع کیا جائے تا کہ کسی کا فائد واقو ہوں ورنہ جتنے لوگ اس فتم کی ذا کتا نہ وا کا اس فتم کی ذا کتا نہ اور گراہ کن کتابوں کو پڑھ کر گمراہ ہوں گے وان سب کا دبال ان ناشرین پر بھی آئے گا اس لئے ناشرین کتب سے عموماً اور فرزنی سٹریٹ کے ' وارالنذ کیز' کے مالکان سے میری بیدورو مندانہ گرارش ہوگی کہ آپ نے شبیرا حمداز ہر صاحب کی جو کتاب مالکان سے میری بیدورو مندانہ گرارش ہوگی کہ آپ نے شبیرا حمداز ہر صاحب کی جو کتاب مثالغ کی ہے و کتاب مالئوں کی ہو کتاب مثالغ کی ہے و کتاب مثالغ کی ہے و کتاب مثالغ کی ہو کتاب کی اشاعت کا اجتمام کریں۔

ہم اپنے باتو فیق قار تمین ہے ابتداء میں ہی معذرت کرلیں کہ فاضل مذکور نے حضرات محدثین کے لئے جو نازیبا زبان استعمال کی ہے۔ صرف حوالہ کے طور پراکیک دو مقامات ہے ہی نقل کی جائے گی ورنداس کے تصور ہے ہی ہمارے رو نگئے کھڑے ہو جاتے ہیں جہ جائیکہ قلب و جگر میں وہ باتیں آئیں۔ چنانچہ فاضل مذکور اپنی کتاب کی ابتداء میں تحریر فرماتے ہیں۔

"افسوس کے مسلمانوں ہیں راویان حدیث کا طبقہ خاص طور ہے ایسا رہاہے جس میں دجال ہے متعلق بہت تھے، سے دجال کے متعلق جو حدیثیں مروی ہیں وہ زیادہ تر ایسے ہی راویوں کی گھڑی ہوئی ہوئی ہیں۔ امام محمد بن اساعیل بخاری اور امام مسلم بن جاج قشیری تاقدان حدیث ہیں ہے تھے، گر ان دونوں بزرگوں ہے بھی خروج دجال ہے متعلق حدیثوں کو پر کھنے ہیں چوک ہوئی ہے۔ خروج دجال ہے متعلق حدیثوں کو پر کھنے ہیں چوک ہوئی ہے۔ امام بخاری ہے ایک حدیث کو روایت و درایت کے مسلم معیار اس سلم کی ایک ایک حدیث کو روایت و درایت کے مسلم معیار بریکھا جائے۔" (احادیث دجال کا تعقیق مطالد س ۱۱)

اس کے بعد فاضل ندکور نے ایک ایک کر ہے ۳۴ سحابہ کرام رضی اللہ عنبم کی روایات بمع ترجمہ وحوالہ نقل فرمائی ہیں اور حضرات محدثین تو کیا، بعض سحابہ پر بھی وہ زبان طعن دراز کی ہے کہ الامان والحفیظ۔

میں بہال فاضل محترم ہے اس اور کی کتاب کو پڑھنے کے بعد صرف ایک سوال پوچھنا جا بہتا ہوں اور وہ میہ کہ مسلمانوں میں راویان حدیث کا کوئی ایسا طبقہ اگر ہو جو ان کی تحقیقات کے مطابق روایت و درایت کے مسلمہ معیار ہر پورا اثر تا ہوتو کیا وہ اس کی نشا تد بی فرما تمیں گے؟

عقل وخرداس مقام پر پہنی کر اپناسر پیٹ لیتی ہے کہ مسلمانوں کے جس فین
اساء الرجال کی نظیر پیش کرنے سے ندا ہب عالم عاجز وقاصر ہیں اور تو اور انگریز مصنفین
نے اس سلسلے ہیں حضرات محدثین کو بحر پورخراج محسین پیش کیا ہے، آخر تاریخ کے ان
ادراق کا کیا کیا جائے جن میں حضرات محدثین سے حزم و احتیاط کے پیش آ مدہ حقیقی
و اقعات کا تذکرہ کیا حمیا ہے۔

کیا یکی بن معین نے اپنے والد کی باب حدیث میں تفعیف تبین کی؟ کیا جرح و تعدیل کے میدان میں محدثین کواپنے گھریارے وست کش نبیس ہونا پڑا، تاریخ اشاکر دیکھیں کداکیہ محدث نے ایک شخص پر جرح کی کداس کی روایت معترفیس، اس مختص کے حمایتیوں نے ان محدث کا گھر جلا دیا کدان پر جرح کیوں کی؟ بردی مشکل سے محدث اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو سے لیکن اس حق سے وست بروار نبیس مورد شہیں جو سے لیکن اس حق سے وست بروار نبیس بو سے لیکن اس حق سے وست بروار نبیس بو سے لیکن اس حق سے وست بروار نبیس بو سے لیکن اس حق سے وست بروار نبیس بو سے لیکن اس حق سے وست بروار نبیس بو سے لیکن اس حق سے وست بروار نبیس بو سے لیکن اس حق سے وست بروار نبیس بو سے لیکن اس حق سے وست بروار نبیس بو سے لیکن اس حق سے وست بروار نبیس بو سے لیکن اس حق سے وست بروار نبیس بو سے لیکن اس حق سے وست بروار نبیس بو سے لیکن اس حق سے وست بروار نبیس بو سے لیکن اس حق سے وست بروار نبیس بو سے لیکن سے دست بروار نبیس بو سے لیکن بول کی بول

امام بخاری کی سولہ سالہ طویل محت و جدوجبد کس صاحب علم ہے تخی ہے، کیا عقل انسانی باور کر سکتی ہے کہ چید لاکھ احادیث کے ذخیرے میں ہے صرف ۵۱۳ ما احادیث احادیث بھول کا اسانی باور کر سکتی ہوگئی اور وہ احادیث بھول کر رات جمع کرنے والی اس عبقری شخصیت سے غلطی ہوگئی اور وہ احادیث بھول کر رات جمع کرنے والی اس عبقری شخصیت سے غلطی ہوگئی اور وہ احادیث وجال کوفنی اور جمعی معیار پر سیج طرح پر کھ نہ سکے جس کی وجہ سے چودھویں احدی کے حقیقین کو یہ محتقین کو یہ معیار پر سیج طرح پر کھ نہ سکے جس کی وجہ سے چودھویں احدی کے حقیقین کو یہ محتقین کو یہ کہ محتقین کو یہ محتقی کو یہ محتقین کو یہ محتقی کو یہ کو یہ محتقی کے دورہ کی کھون کے کھون کے دورہ کی کھون کے دورہ کی کھون کے دورہ کو یہ کو یہ کو یہ کھون کھون کے دورہ کی کھون کے دورہ کو یہ کو یہ کو یہ کھون کے دورہ کی کھون کے دورہ کی کھون کے دورہ کو یہ کو یہ کو یہ کو یہ کھون کے دورہ کی کھون کے دورہ کو یہ کھون کی کھون کے دورہ کی کھون کے دورہ کو یہ کھون کے دورہ کو یہ کو ی

بھی امیر نہیں تھی، گو کہ فاضل ندکور نے امت مسلمہ کے مجموق جذبات کو تھیں اضرور پہنچائی ہے اور وجال کا لغوی معنی مراو لے کر اصطلاحی معنی ہے بیسر منکر ہو گئے ہیں تاہم راقم الحروف کا احساس ہے کہ ریٹ تقلید جارٹ سے لکٹے ہی کی تحوست ہے۔ اعاذ نااللہ منسا

# ﴿ منكرينِ خوارق دجال ﴾

بعض اہل علم مضرات نے خروق وجال کوتو اسلامی عقائد میں شار کیا ہے لیکن وجال کے ہاتھوں ظاہر ہونے والے خوارق کو وہ خیالات ہم ویبات اور شعبدہ بازی قرار دیتے ہیں۔ اس موضوع پر قدر نے تفصیلی گفتگونقل کی جا چکی ہے، تاہم یبال اتنا مزید وکر کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اگر چہ اکا ہر محدثین وشراح نے خوارق وجال کے بارے میں ایک قول 'شعبدہ بازی'' کا بھی ذکر کیا ہے لیکن اس پر ہزم کس نے ظاہر نہیں کیا سواے امام طحاوی ، این حزم ظاھری وغیرہ کے۔

متاخرین میں اگر کسی اہم شخصیت نے خوارق دجال کوشعیدہ بازی قرار دیا ہے تو وہ علامہ انورشاہ صاحب ہیں جنہوں نے بڑی شدہ مدے خوارق دجال کے حقیقت ہوئی تر دید کی تر دید کی ہے۔ حضرت مولا ناخلیل احمہ سہار نپوری نے بذل المجود وی ۵ سے ۱۱۲ پر صرف دجال کے پہلے طویل دن کوشعیدہ بازی قرار دیا ہے، ویکر خوارق کے بارے میں ان کا پہلے طویل دن کوشعیدہ بازی قرار دیا ہے، ویکر خوارق کے بارے میں ان کا پہلے طویل دن کوشعیدہ بازی قرار دیا ہے، ویکر خوارق کے بارے میں ان کا پہلے طویل دن ہوں۔

حضرت شاہ صاحب کے نظر نے کی شخین وتو شنے سے پہلے حضرت مولانا محمد منظور تعمانی صاحب کی ایک تحریر کا حوالہ دینا میں ضروری جمعتا ہوں تا کہ بات خوب واضح ہوجائے۔

حضرت مولانا محد منظور تعمانی صاحب "وجال کے ہاتھ پر ظاہر ہونے والے خوارق "کے ہاتھ پر ظاہر ہونے والے خوارق "کے عنوان کے تحت تحریر فرماتے ہیں۔ خوارق "کے عنوان کے تحت تحریر فرماتے ہیں۔ "حبیما کہ اویر وکر کیا تھیا تیامت ہے پہلے وجال کے ظہور ہے

پھر یہ کلتہ بھی خوب رہا کہ امام بخاریؒ سے بیلطی نسبۃ کم بوئی ہے اور امام سلم سے زیادہ۔ حالا تکہ اگر و یکھا جائے تو امام سلم نے سلسلہ و دجال کی احادیث ایک ہی جگہ اسمی ذکر کر دی ہیں جب کہ امام بخاریؒ نے اپنی عادت شریفہ کے مطابق مناسبت مقام کے لحاظ سے مختلف مواقع پر احادیث دجال کی تخرین کی ہے اور اگر ان تمام مقام کے لحاظ سے مختلف مواقع پر احادیث دجال کی تخرین کی ہے اور اگر ان تمام احادیث کو جمع کیا جائے جو صرف امام بخاریؒ نے اس سلسلے میں نقل کی ہیں تو ان کی تعداد امام سلم کی تخرین ہے بھینا زیادہ ہوگی ہے اور امام سلم کی تخرین کے بھینا زیادہ ہوگی کے والی امام سلم سے زیادہ۔شابد اس جیجیدگی کو فاضل نہ کورخل فرما سکیں۔

اب آخرے بھی فاضل ندکور کی تحقیق ملاحظہ فرمالیجئے۔
''کیں وجال کے متعلق صرف دو ہی حدیثیں صحیح ہیں۔ ایک مغیرہ
بن شعبہ کی بیرحدیث، اس کا لیس منظر غالبا بیہ ہے کہ دجال گذاب
مسیلمہ کے متعلق طرح طرح کی باتیں عام اہل مدینہ میں ہونے
گئی تھیں اور آ بخصور ملٹ لیا تیم کی بید دعا بھی معروف تھی کہ خدایا سے
دجال کے شرے میں تیم کی پناہ لیتا ہوں ۔ لوگوں کوخیال ہونے لگا
کہ بیہ مسیلمہ ہی وہ دجال کذاب ہے، مغیرہ بن شعبہ نے وہ باتیں
من کر آپ ہے اس کے متعلق ہو جیجا تھا۔

دوسری سیجے حدیث آپ کی دعائے نہ کور ہے جو ام المؤمنین عائش رضی اللہ عنہا اور عبداللہ بن عباس وعبداللہ بن عمر و ابو ہر میرہ رضی اللہ عنہا ہے مروی ہے، اس دعا کا مطلب میں بنا چکا ہوں کہ مراد فتنہ کر ومف دمخص ہے، کوئی بھی ہو کہیں بھی ہو، وہ کوئی خاص بجیب وغریب شخص نہیں ہے جس سے ظہور وخروج کی رسول اللہ سانج الیہ نے پیشین گوئی فرمائی ہو۔''

(احادیث د جال کا تحقیق مطالعه ۱۳۰،۱۲۹) مقام شکر ہے کہ خروج د جال کی دو حدیثیں ہی سیجے نکل آئیں ورت بظاہرائی کی

متعلق عدیث موی کے وقیرہ علی اتن روایتی ہیں جن کے بعد اس میں شک وشدی جنجائش نہیں رہتی کہ قیامت سے پہلے دجال كاظبور جوگاء اى طرح ان روايات كى روشى ميں اس ميں جمي كسى شبہ کی جنجائش نہیں رہتی کہ وہ خدائی کا دعوی کرے گا اور اس کے ہاتھ پر بڑے غیر معمولی اور مخیر العقول تھم کے ایسے خارق عادت امور ظاہر ہوں سے جو بظاہر مافوق الفطرت اور کسی بھی مخلوق کی طاقت وقدرت ہے باہر اور بالاتر ہوں گے ۔۔۔ مثلاً سے ك اس ك ساته جنت اور دوزخ بوكي (جس كا مندرجه بالا حدیث میں بھی ذکر ہے) اور مثلاً سے کہ وہ بادلوں کو علم دے گا کہ بارش برے اور اس کے تعلم کے مطابق ای وقت بارش ہوگی — اور مثلاً به كه وه زمين كو حكم و على كريجيتي الكيم، اوراسي وقت زمين ہے بھیتی آگئی نظر آئے گی .....اور مثلاً ہے کہ جو خدا ناشناس اور ظاہر برست لوگ ای طرح کے خوارق دیکھے کر اس کو خدا مان لیس سے ان کے دنیوی حالات بظاہر بہت ہی اجھے ہو جا کیں گے اور وہ خوب مجولتے معلقے نظرا تمیں کے اور اس کے برخلاف جومؤمنین صادقین اس کے خدائی کے دعوے کوروکر دیں گے اور اس کو دجال قرار دیں گے۔ بظاہران کے دنیوی حالات بہت ہی ناماز گار ہو جائیں سے اور وہ فقر و فاقے میں اور طرح طرح کی تکلیفول میں مبتلا نظر آئیں گے .... اور مثلاً سے کہ وہ ایک اچھے طاقتور جوان کو قبل کر سے اس کے دو تلاے کردے گا اور پھر وہ اس کو اپنے تھم ے زندہ کر کے دکھا دے گا اور سب دیکھیں گے کہ وہ جیسا ... تذرست وتوانا جوان تحاويها بي موگيا .....

الغرض احدیث کی کتابوں میں وجال کے ہاتھ پر ظاہر

ہونے والے اس طرح کے مجیر العقول خوارق کی روایتیں بھی اتن کثرت ہے ہیں کداس ہارے میں بھی کئی شک وشید کی شخوائش مہیں رہتی کداس کے ہاتھ پراس طرح کے خوارق ظاہر ہوں گے سے اور یکی بندوں کے لئے امتحان اور آزمائش کا یاعث ہوں گے۔

ای طرح کے خوارق اگر انبیاء علیم السلام کے ہاتھ پر ظاہر ہول تو ان کو مجز ہ کہا جا تا ہے جیسے حضرت موی علیہ السلام اور حضرت عیسی علیہ السلام وغیرہ انبیاء کرام کے وہ مجزات جن کا ذکر قرآن مجيديس بار بارفرمايا سياب بارسول الله ملين يامعره شق القمر اور دوسرے معجزات جو حدیثوں میں مروی ہیں۔ اور اگر ایسے خوارق انبیاء علیم السلام کے متبعین مومنین ، صالحین کے ہاتھ پر ظاہر ہوں تو ان کو کرامت کہا جاتا ہے جیسے کہ قرآن پاک میں اصحاب کہف کا واقعہ بیان فرمایا گیا ہے اور اس امت محمد بیہ کے اولیاء اللہ کے سینکڑوں بلکہ ہزاروں واقعات معلوم ومعروف یں ---اور اگر ای طرح کے خوارق کسی کافر ومشرک یا فاسق و فاجر داعی صلالت کے ہاتھ پر ظاہر ہوں تو ان کو استدراج کہا جاتا ہے، دجال کے ہاتھ پر جوخوارق ظاہر ہول مے وہ استدراج ہی ے بیل ہے ہیں۔

الله تعالیٰ نے اس دنیا کو دارالا متحان بنایا ہے، انسان میں خیر کی بھی صلاحیت رکھی گئی ہے اور شرکی بھی اور ہدایت اور دووت الی الخیر کے لئے انبیا، علیم السلام جیجے گئے اور اس کے نامین قیامت تک میے فدمت انجام دیتے رہیں گے اور اطلال اور دووت شرکے لئے شیطان اور انسانوں اور جنات میں سے اس کے دووت شرکے لئے شیطان اور انسانوں اور جنات میں سے اس کے

چیلے جائے بھی پیدا کیے گئے جو قیامت تک اپنا کام کرتے رہیں گئے۔۔۔۔ بنی آوم میں خاتم النہیں سیدنا حضرت محمد سائی آئی پر ہبایت اور وقوت الی الخیر کا کمال ختم کر دیا گیا، اب آپ بی کے نائیون کے وَریع قیامت تک ہمایت وارشاو اور وقوت الی الخیر کا سلسلہ جاری رہے گامت تک ہمایت وارشاو اور وقوت الی الخیر کا سلسلہ جاری رہے گا۔۔۔۔۔ اور اصلال اور وقوت شرکا کمال دجال پرختم ہوگا اور اس لئے اس کو اللہ تعالی کی طرف سے بطور استدرائ ایسے غیر معمولی اور مخیر العقول خوارق دیئے جائیں گے جو پہلے کسی وائی صلال کو نارق دیئے جائیں گے جو پہلے کسی وائی صلال کو نہیں دیئے گئے۔ الے "(معارف الحدیث نامی کا ۱۸۸۱)

و اعلم أنه لايكون مع الدجال إلا تخيلاً ليس لها حقائق، فلا يكون لهاثبات، و إنما يراه الناس في أعينهم فيقيط ( د جال كرماته وه كرشمه بوگا جيها آج كل مداري راسته میں دکھلاتا ہے اس میں یائداری نبیں ہوتی )، ولے سن نفل الشيخ المجدد السرهندي حكاية في ذلك تدل على ان تحيلات المشعبذين لها أيضا حقيقة، قال: إن رجلا جاء عند ملك، و قال له: إنه يريد أن يريه شعبلة، فأجازه، ففعل، حتى خيل إلى الناس أنه خلق حديقة نفيسة، فيلما تمت تلك الحديقة، و هم ينظرون، أمر الملك أن يضرب عنقاد، و هو لا يشعر به، و قد كان الملك سمع من أفواه الناس أن التخيل يتبع صاحبه، فإن قتل يبقى كما هو ، فبقيت تلك الحديقة، حتى أكل منها؛ قلت: ولو كان الشيخ سمى هذا الملك، أو عين المكان، لكان في أيدينا أيضاً سبيل إلى تحقيقه،

حتى نعلم صدق الحكاية من كذبها، و يمكن أن يكون الشيخ الأجل قد بلغه ما بلغه من أفواه الناس، قانه لمر يسقل مشاهدته بعينيه، وإنما نقل ما بلغ عنده، ففيه احتمال بعيد، و صرح الشيخ الأكبر في "الفصوص" أن في الإنسان قوة يخلق بها في الخارج ماشاء، و أراد، و قد أقربه اليوم أهل أورو با أيضاً، و رأيت في رسالة تسمى (بديده و دانش) أن رجلا من أهل أوروبا قصد أن يلهب إلى موضع فلان، فوجد في ذلك المكان على أثره، مع أنه لم يتحرك من مكانه، فهذا تصور للخيال، فانه ليريذهب، ولا تحرك على مكانه، و لكن صار خياله مصوراً بقوته، إلا أن ما نقله الشيخ المجدد فوق ذلك، فانه يدل على بقاء هذا المخيل ايضاً، اما تصور الخيال، و تمثله، فمما لا ينكر، و قد أقربه ابن خلدون أيضاً أنه يمكن إنزال الصورة من المخيلة إلى الخارج، ثمر ذكر حقيقته أنها لاتكون فيها إلا الكمية، ولا تكون فيها المادة.

قوله: [و أنه يجئ معه تمثال الجنة، و النار] و المواد من التمثال ما قررنا آنفآ، أى تخيلات المشعبذين، المشعبذين، جان ليجدُ اكد وجال كم ساتھ جو چيزيں بول كى وه صرف تخيلات مول كے جن كى كوئى حقيقت ند بوگى اى كے أن كو دوام حاصل ند بوگا بلكہ صرف لوگوں كو د كيمنے عيں ايسا محسوس بوگا (د جال كے ماتھ وه كرشمہ بوگا جيبا آج كل مدارى داسته عين د كھلاتا ہے، اس ماتھ وه كرشمہ بوگا جيبا آج كل مدارى داسته عين د كھلاتا ہے، اس ميل يائيدارى نہيں بوقى الا ميل عين عبد دم بندى كے اس سلسلے ميں بائيدارى نہيں بوقى ) ليكن شيخ مجدد مر بندى كے اس سلسلے ميں بائيدارى نہيں بوقى ) ليكن شيخ مجدد مر بندى كے اس سلسلے ميں

اکی حکایت نقل کی ہے جواس بات پر دلاات کرتی ہے کہ شعبدہ
بازوں کے تخیلات کی بھی حقیقت ہوتی ہے چنانچہ شخ تحریر فرماتے
ہیں کہ ایک آ دی تھی بادشاہ سے باس آ کر کھنے لگا کہ بیس آ پ کو
ایک شعبدہ بازی دکھانا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے اجازت دے دی
تو اس نے اپنا کمال دکھانا شروع کیا اور لوگوں کو یہ محسوس ہوا جیسے
اس نے بڑا میمہ اور نقیس باغ بنایا ہو، اوگوں سے دیکھتے ہی دیکھتے
اس کی گردن مار دینے کا حکم دے دیا کیونکہ بادشاہ نے لوگوں کی
زبانی س رکھاتھا کہ تخیل اپنے خالق کے تابع ہوتی ہے اگر اس
تر بانی س رکھاتھا کہ تخیل اپنے خالق کے تابع ہوتی ہے اگر اس
باتی رہااور یا جائے تو وہ چیز اس طرح باتی رہتی ہے، چنانچہ وہ باغ
باتی رہااور یا دشاہ نے اس کے بھل بھی کھائے۔

بن کہتا ہوں کہ اگر شخ نے اس بادشاہ کا نام لیا ہوتا یا جگہ کی تعیین کی ہوتی، چر بھی ہمارے ہاتھوں میں اس کی تحقیق کرنے کا راستہ موجود ہوتا اور ہم بیمعلوم کر لینے کہ یہ حکایت بچی ہے یا جبوٹی اور میں ممکن ہے کہ شخ نے یہ حکایت لوگوں کی زبانی ہن کرآ گے نقل کی ہو کیونکہ انہوں نے اپنا چشم دید مشاہدہ نقل نہیں میں بلکہ لوگوں ہے ہوئی بات نقل کی ہے اس لئے اس میں اسے مقصد کا اثبات احتمال بعید ہے۔

شیخ اکبر نے "فصوص" میں تصریح کی ہے کدانسان میں ایک الیک الیک قوت ہے جس کے ذریعے وہ اپنے ارادے اور مرضی کے مطابق جو چیز جاہے، خارج میں پیدا کرسکتا ہے اور دور جدید میں اہل پورپ نے بھی اس کو ٹابت کیا ہے اور میں نے خود" ویدہ و وانش" نامی ایک رسالہ میں پڑھا ہے کدایک پورچین نے کسی جگد

جانے کا ارادہ کیا تو اپنی جگہ ہے حرکت کے بغیر وہ ای لیمے اس مطلوبہ جگہ تک پہنی گیا۔ اب بیا ایک خیالی تصور ہے کیونکہ وہ اس جگہ ہے تو نہیں گیا بلکہ اس نے اپنی جگہ ہے حرکت ہی نہیں کی البتہ اس نے اپنی جگہ ہے حرکت ہی نہیں کی البتہ اس نے اپنی فطری طاقت استعمال کی تو اس کا تخیل ایک خاص صورت میں فلاہر ہو گیا، اس کے باوجود شیخ مجدو سر ہندی گی فاص صورت میں فلاہر ہو گیا، اس کے باوجود شیخ مجدو سر ہندی گی ذکر کردہ حکایت تو اس ہی ہی بڑھ کر ہے کیونکہ وہ اس تخیل شدہ چیز کی بقاء پر بھی دلالت کرتی ہے باں! کسی خیالی چیز کی تصویر اور مشیل کا سامنے آجانا ان چیز وال میں ہے ہے جن کا انکار نہیں کیا جا سکتا اور ابن فلدون نے بھی اس حقیقت کا افر ارکیا ہے کہ خیالی جیز کو فارج میں تصویری شکل میں لانا ممکن ہے اور اس کی حقیقت بیز کو فارج میں تصویری شکل میں لانا ممکن ہے اور اس کی حقیقت نہیں ہوتی۔

'' د جال کے ساتھ جنت اور جہنم کی تمثیل بھی ہوگی'' یہاں بھی تمثیل سے مراد وہی ہے جو ابھی ہم ذکر کر چکے بعنی شعبدہ بازوں کے تخیلات .....

یبال سب ہے پہلی بات تو یہ قابل غور ہے کہ حضرت شاہ صاحب نے اس قول کا انتساب کسی بزرگ کی طرف نہیں کیا جس سے بیمعلوم ہوتا کہ بیان کی اپنی ایک رائے ہے اور ملمی تحقیقات میں آراء کا اختلاف مشہور ومعروف ہے۔

دوسری بات سے کہ آئی بات او حضرت شاہ صاحب کو بھی اتنام ہے کہ خیالی چیز کو خارج میں '' بھا۔' کا قائل ہونا چیز کو خارج میں '' بھا۔' کا قائل ہونا مشکل ہے جب کہ شخ سر بہندی اس میں '' بھاء' کے بھی قائل ہیں اگر جصرت شاہ صاحب مشکل ہے جب کہ شخ سر بہندی اس میں '' بھاء' کے بھی قائل ہیں اگر جصرت شاہ صاحب کے قول کو متنام کر بھی لیا جائے تب بھی اس کو شعیدہ بازی سے تعبیر کرنا شاید مشکل ہوالیت اس کو آئے استدراج '' کہنا زیادہ مورول ہوگا جسے حصرت مولانا بدر عالم مہاجر مدنی نے اس کو ''استدراج '' کہنا زیادہ مورول ہوگا جسے حصرت مولانا بدر عالم مہاجر مدنی نے

# بابشتم

فتنهء دجال ہے بچاؤ کی حفاظتی تد ابیر

د جالی فتندے بچاؤ کارات، کیاموجودہ حالات کوخروج د جال کا پیش منظر قرار دیا جاسکتا ہے؟ تحديبال قرآك وصديث كي روش ش

تقريع كى جـ

تیسری بات یہ بے کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ گی حدیث ہیں جو" اہدون علی
اللّٰہ من ذلک" کا لفظ ہاس کے مغیرہ اور مطلب بیس حضرت شاہ صاحب کو ویگر
اکا برکی رائے سے اختلاف ہے اور ان کے نزدیک حدیث کا مطلب یہ ہے کہ وجال کی
حیثیت اتن نبیس ہے کہ وہ اپنے ساتھ روٹیوں کے بہاڑ اور پانی کی نبریں لئے پھرا
کرے بلکہ یہ صرف ایک شعبہ ہازی ہوگی جب کہ ویگر اکا بر کے نزدیک حدیث کا
مطلب وہ ہے جو ابن حجر نے منتج الباری ہیں قاضی عیاض کے حوالے سے قبل کیا ہے کہ
اللّٰہ کے بیاں وجال کی اتنی وقعت نبیس کہ وہ مسلمانوں کے واول ہیں کئی قسم کے شکوک و
شبہات بیدا کر سکے اور ان کو گراہ کر سکے۔ ہمارے اکا برنے ای دوسری رائے کو ترجیح
وی ہے اور حضرت شاہ صاحب کی تحقیق کو ایک علمی تحقیق کے طور پر نقل کیا ہے۔ اس پر
وی ہے اور حضرت شاہ صاحب کی تحقیق کو ایک علمی تحقیق کے طور پر نقل کیا ہے۔ اس پر

# ﴿ فتنه وجال ہے بچاؤ کی حفاظتی تدابیر ﴾

اسلام اور دوسرے ازموں کے درمیان سے چیز ایک حد فاصل کا گام دیتی ہے کہ اگر اسلام میں کسی چیز کا کوئی نقصان ذکر کرکے اس سے روک تھام اور ممانعت کے احکام جاری گئے جاتے جیں تو انسانیت کو بول ہی سسکتا اور بلکتا ہوا چیوڑ نہیں دیا جاتا بلکہ اس کا متبادل اور نعم البدل ضرور مہیا کیا جاتا ہے چنا نچہ اس کی سینکڑ وں مثالیس پیش کی بلکہ اس کا متبادل اور نعم البدل ضرور مہیا کیا جاتا ہے چنا نچہ اس کی سینکڑ وں مثالیس پیش کی جاسمتی جی مثلا اسلام میں سود کو ایک لعنت زدہ اور حرام نعل قرار دیا گیا ہے، اس کا متبادل اسلامی قانون میں آپ کو ''مضار بت' کے نام سے مل جائے گا۔ اسلام میں زنا حرام ہے، اس کا متبادل نکاح موجود ہے، اسلام میں خصہ حرام ہے لیکن شجاعت اس کا متبادل موجود ہے۔

ای طرح بیدی اسلام کی ایک خوبی ہے کہ جب وہ کسی چیز کے فتے ہے انسانیت کوآگاہ کرتا ہے اوراس کے مفاسد کواہی ہیروکاروں کے سامنے کھولتا ہے تو اس نے بیاؤ کی حفاظتی تدابیر بھی ذکر کرنا وہ اپنا فرض سمجھتا ہے، چنانچ آپ زیر بحث موضوع تل کو سے بچاؤ کی حفاظتی تدابیر بھی فتنہ وجال کوکس فقد راہمیت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے لیکن فرکر پراکھاء کرنے کے بجائے اسلام نے اس فتنے سے بچاؤ کی مختف عملی و فرکر پراکھاء کرنے کے بجائے اسلام نے اس فتنے سے بچاؤ کی مختف عملی و علمی تدابیر بھی سکھائیں تا کہ وقت آنے پر کسی مسلمان کوکسی بھی قتم کی پریشانی شہو۔ علمی تدابیر بھی سکھائیں شہو۔ علمی تدابیر بھی کر سکھائیں شہو۔ فتنہ وجال سے بچاؤ کی تدابیر کو بھی وصول پرتھیم کر سکھے ہیں۔

- (۱) علمی تدابیر
- (۲) عملی تدابیر
- علمي مذابير درج ذيل بين-
- (۱) وجال کے ساتھ بشری نقاضے بھی گئے ہوں گے، کھانا پینا، سونا جا گنا، اٹھنا بیٹھنا، آنا جانا ان سب ہے اس کو واسط پڑے گا جو اس کے دعوی ربوبیت کی تکذیب کے لئے کافی ہے زیادہ ہوں گے۔

### (r) وجال كانا وقا-

(۳) اس کی پیشانی پر کافر کالفظ اس طرح لکھا ہوگا۔ ک۔ف۔ر۔

(m) مرنے سے میلے دنیوی آنگھوں سے ونیا کے اندر ہی کوئی مخص رؤیت باری تعالیٰ سے مشرف نہیں ہوسکتا تو دجال کیے خدا ہوسکتا ہے؟ وہ تو سب کے سامنے ہوگا و فیرہ اور عملی تدابیر حسب ذیل میں۔

### (۱) اسلام كومضبوطي ہے تھامنا

ضعیف الاعقاداوگ دجال کے فقنے میں متلا ہو جا کمیں کے اس لئے اپنے آپ کو ایمانی اسلحہ ہے سکے کرنا اور حبل الله الوقعی سے مضبوط تمسک ہی نجات مسلم کا

### (٢) اعمال صالحه مين مسابقت

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے منداحمہ کی بدروایت وکر کی جا یکی ہے کہ جید چیزوں سے پہلے نیک اعمال کرلو، منجملد ان کے ایک وجال بھی ہے اس لئے خروج دجال سے پہلے اپ آپ کواعمال صالحہ کی طاقت سے مضبوط کرنا ہوگا۔

### (٣) د جال کے چبرے پر تھوک دینا

اگر د جال کا سامنا ہو ہی جائے تو مجرا ٹی نفرت اور غیظ وغضب کا اظہار کرنے کے لئے اس کے چیرے پرتھوک وینا بھی بچاؤ کا ایک حیلہ ہوگا چنا نچیطبرانی میں حضرت ابوامامه رضى الله عندے بيدارشاد نيوى منقول ہے:

﴿فَمِن لَقِيهِ مِنكُم فَلَيْتَفُلُ فِي رَجِهِهِ﴾ " کرتم میں ہے جو محص اس سے ملے،اے جائے کہ وہ اس کے چرے پر تھوک دے۔

### (٣) د جال کے شرہے پناہ مانگنا

حضرت ابوقلابہ کی میر صدیث عنقریب گذر پھی ہے کہ جس مخص کا وجال سے آ منا سامنا ہو جائے آگر وہ بیر کہدوے کہ ''تو ہمارا رب نہیں ، ہمارا رب اللہ ہے، ای پر جارا بجروسه باورجم ای کی طرف رجوع کرتے ہیں اور تیرے شرے اللہ کی بناہ میں آتے ہیں' تو دجال اس کو پھھ نقصان ند پہنچا سکے گا۔

### (۵) نماز میں فتنہ وجال سے حفاظت کی دعا کرنا

حضرت عائشہ رضی الله عنہا کے حوالے سے بیاروایت گذر چکی ہے کہ حضور مِلْقُولِيَا أَمْ مَارَ مِينَ فَتَدُهُ وَجَالَ عِيهِ مِا نَكَا كُرِيَّ تِصَهُ وَعَا كَ الفاظ مِهِ مِينَ ا ﴿ اللهم اني اعوذبك من عذاب القبر، و اعوذبك من فتنة المسيح الدجال، و اعوذبك من فتنة المحيا والممات، جن حضرات کو میدد عا یاد نه بهو، وه اس کو بیاد کریں اور نماز میں'' رب انعلنی مقیم الصلوة" يؤجة كي بعديده عايزه كرسلام يحيرا كرين-

### (Y) سورة كبف كايادكرنا

قرآن کریم کے پندر ہویں پارے میں دوسرے نصف سے بیسورت شروع جوتی ہے اور سولہویں یارے کے تیسرے رکوع پرجا کر حتم ہوئی ہے، اس سورت کی بركات بيشار بين اوراس سے بڑھ كر بركت كيا ہوگى كہ جو تحص اس سورت كو يادكر لے وہ فتنه وجال ہے محفوظ اور مامون ہو جائے گا۔

اجض روایات میں میفسیات بوری سورة كهف برد سے ير وارد مولى ہے، بعض میں سورہ کیف کی ابتدائی دی یا تین آیات کا ذکر ہے اور بعض میں آخری دی یا تین کا ذکر ہے اس کئے بہتر تو یہ ہے کہ بوری سورہ کہف ہی یاد کر لی جائے ، کیکن اگر ایسا کرنا

ممکن نہ ہوتو ابتداءاور اختیام کی دی دی آئیتیں یاد کرلی جائیں ، ہارے درج بیں کم از کم حین آیات تو ہرمسلمان لاز ما یاد کرے اور اپنے بچول اور ماتخوں کو اس کی طرف خوب اہتمام کے ساتھ متوجہ کرے۔

# (۷) حرمین شریفین کی رہائش اختیار کرنا

چونکہ د جال کا داخلہ حربین شریفین میں ممنوع ہوگا ادر وہاں اس کی فتندانگیزی کا اثر نہیں ہینچ گا ، اس کے جو شخص فتنہ و جال سے بچنا جا ہے ادراستطاعت بھی رکھتا ہو، وہ ان دونوں شہروں میں کسی ایک کی سکونت اختیار کر لے، گو آج کل بظاہر سعودی عرب کے دیزے میں دشواری نو چیش آئی ہے، کچر خاص حربین شریفین میں رہائش کا مسئلہ اور بھی اہمیت اختیار کر جا نا ہے لیکن کوشش کی جائے تو اللہ تعالی مسبب الاسباب ہیں۔

### (٨) دجال ك قرب سے بيخا

بعض اوقات ایہا ہوتا ہے کہ انسان اگر کوئی عجیب وغریب خبر سے تو اس کو اپنی آنکھوں ہے و کیھنے کا اشتیاق پیدا ہوتا ہے، ای طرح جب خروج وجال کی خبر مشہور ہوگی تو لوگ چا ہیں گے کہ ذراا پنی آنکھوں سے جا کر دیکھیں تو سمی کہ دجال کیسا ہوتا ہے؟ ہم نے کون سا اس کی بات ماننی ہے؟ جو شخص بیسوچ کر اس کے قریب چلا حمیا تو واپسی پر اس کے ول میں شکوک وشبہات کا ایک جال بچھ چکا ہوگا اس لئے ہرممکن کوشش کرے کہ اس سے دور رہے۔

# (٩) تبيح وتكبير وبهليل

چونکہ خروج دجال کے وقت مسلمانوں کی غذا بی تنبیج و تکبیر ہوگی اس لئے اس کا کثرت ہے اہتمام کرنا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی فتنہ و جال ہے جفاظت فرمائیں۔ آمین

# ﴿ وجال كى ہلاكت پرايك شبه اوراس كا جواب ﴾

حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان دنیا ہے نزول اجلال فرمائیں گے تو اس کا سب سے بڑا مقصد دجال کو اس کے عبرت ناک اور منطق انجام ہے دوچار کرنا ہوگا اور دوسرا بڑا مقصد اعلاء کلمۃ اللہ اور دین اسلام کی تروی واشاعت ہوگی جس کے لئے دو کفار کو دعوت اسلام پیش کریں گے اور بصورت انکاران سے جہاد کریں گے۔ بہی وجہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں کو چن چن کرتل کروا دیں گے۔

احادیث کے مطابق نزول کے وقت حضرت عیمیٰی علیہ السلام کو ایسی طاقت دی جائے گی کہ جس کا فریر آپ کے سانس کی ہوا پہنچ گی وہ و ہیں مرجائے گا، بہت سے کافراور یہودی وم عیسوی کی وجہ ہے ہی ہلاک ہو جائے میں گے، بقیہ میں بھگدڑ کچ جائے گی ، کوئی دیوار کے چیچے پناہ ڈھونڈے گا تو کوئی درخت کو جائے پناہ بنائے گا لیکن اس دن انہیں کہیں پتاہ شیل سکے گی اور دم عیسوی ہے نیچ کر بھا گئے والے، مسلمانوں کی تیج خار اشکاف کا شکار ہونے لگیں گے اور شجر و حجر اس سلطے میں ان کی نشاندہی کر کے مسلمانوں کے شاندہی کر کے مسلمانوں کے ساتھ تعاون کریں گے اور یون عالمی یہودی حکومت کا محل گھروندا بن کر ضملمانوں کے مسلمانوں کے ساتھ تعاون کریں گے اور یون عالمی یہودی حکومت کا محل گھروندا بن کر نیمین برآ رہے گا۔

اس موقع پر بیروال ذہن میں آسکتا ہے کہ جب'' دم عیسوی'' کی اتن تا ثیر ہے تو پھر دجال کوتل کرنے کی کیا ضرورت ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سانس کا اثر تنجیحے ہی اے مرجانا جاہے، نیزے سے قل کرنے کا کیا مطلب؟

ای سوال کا جواب آگر چه ضمنا کئی مرتبه گذر چکا ہے کیکن صراحة دوبارہ ذکر کیا جارہ ہے کہ حضرت بیٹی علیہ السلام آگر د جال کونل کئے بغیر چھوڑ دیں تب بھی وہ صرف انہیں د کھیے کر بی نمک کی طرح پھلنا شروع ہو جائے گا جیسا کہ روایات میں آتا ہے معلوم ہوا کہ دم عیسوی کا اثر دجال پر بھی ہوگا جس کی تاب نہ لا کر وہ پھلنا شروع ہو

جائے گا اور وہاں ہے بھاگ کھڑا ہوگا اور چونکہ نقد مر خداوندی میں اس کا قتل '' خربہ، عیسی'' ہے ہونا لکھا جا چکا ہے اس لئے وہ وم عیسوی ہے ہلاک نہ ہوگا۔

رہی ہیہ بات کہ سائس تو ہے تکلف حضرت میسیٰ علیہ السلام لے رہے ہوں کے واس کے واس ہے السلام اور مسلمانوں کا محفوظ رہنا تعجب خیز بات ہے؟ آخر سائس میں آئی طاقت کہاں ہے آئی کہ وہ کا فراور مسلم کی شاخت کر سکے؟ اس کا جواب ایک مثال ہے بخو بی سمجھ میں آسکتا ہے اور وہ ہی کہ جس طرح مقناطیس لو ہے اور وہ مری وصاتوں میں فرق کر لیتا ہے اس طرح اللہ تعالی حضرت میسیٰ علیہ السلام کے سائس میں میں ہمی ہی تا غیر بیدا فرما دیں گے۔

تاہم روایات ہے اس کا ثبوت نہیں ال سکا کہ ''دم عیسوی'' کی بیتا ثیر ہمیشہ رہے ہے۔ اس کا ثبوت نہیں اللہ سکا کہ ''دم عیسوی'' کی بیتا ثیر ہمیشہ رہے گی اس لئے اگر یاجوج ماجوج اس تاثیر سے ہلاک ند ہوں تو محل تعجب یا مقام اعتراض نہیں۔

### كيا موجوده حالات كوخروج دجال كالبيش منظر قرار دياجا سكتا ہے؟

میسوال اپنی جگد انتهائی اہمیت کا حال ہے کد دنیا کی اس محیر العقول ترتی اور زماندگی اس محیر العقول ترتی اور زماندگی اس برق رفتاری کو آنے والے دجال کا چیش خیمہ قرار دینا کہاں تک درست ہو سکتا ہے؟ اور حالات حاضرہ کوسورہ کہف پر چسپال کر کے موجودہ مغربی حالات و واقعات کو "دجالی فتنہ" قرار دینا کہاں تک صحیح ہوسکتا ہے؟

اس سوال کا جواب تو حضرت مولانا بدر عالم مهاجر مدنی کے حوالے ہے آگے نقل ہوگا کید ماضی قریب کی ایک علمی افتان ہوگا کید ماضی قریب کی ایک علمی شخصیت نے سورۂ کہف کی تفییر کے تناظر میں حالات حاضرہ ہی کو وجالی فقنہ کے نمایاں خدو خال قرار دینے کی سعی بلیغ کی ہے تاہم یہ یات اپنی جگد مسلم ہے کہ خروج وجال سے کے اندر جو علامات اور نشانیاں ذکر کی گئی ہیں۔ان کا دور دور تک نام و

نوٹ: حضرت مولانا بدر عالم صاحب کے حوالے سے بیا قتباس ترجمان السنة ج مہض ۳۲۸ تا ۳۲۸ سے ماخوذ ہے۔

#### دجالي فتنه

یہ واضح رہنا چاہیے کہ وہ'' دجالی فتنہ' جس کا حدیثوں میں تذکرہ آتا ہے اور جس سے شخفظ کا علاج سورہ کہف کی خلاوت کرنا قرار دیا گیا ہے دہ ای کے دور میں ظہور پذریہ ہوگا جب کہ ایک طرف وہ خدائی کا دعویٰ اور اس سے پہلے رسالت کا دعویٰ کرے گا اور اس سے پہلے رسالت کا دعویٰ کرے گا اور اس کے ساتھ ایسے خارق عادات افعال بھی دکھلائے گا جو بظاہر اس کے دعوے کے موریا نظر آئیں گے اور اس وجائیں عادات بہت سے اوگوں سے ایمان متزلزل ہو جائیں گے مارسے زمانے میں مادی ترقیات خواہ کتنی بھی ہو جائیں وہ سب مادی تو انین کے تحت

توم كرساته بجن ك دريع سير تيات سائة آري إلى-

اب رہا ہے سوال کہ بھر سور و کہف کے اور اس فتنہ سے شخفظ کے ورمیان ربط کیا ہے کہ ای کی تلاوت کو اس سے تحفظ کا عب قرار دیا گیا ہے تو اولا اصولاً سے مجھ اليج كخوارق جس طرح خودسيت اورمسيت كعلاق ے باير نظرات بي اى طرح جوافعال ان کے مقابل ہیں وہ بھی سیت کے علاقہ سے بالاتر ہوتے ہیں مثلاً " نظر كالكنا" سب جانع إلى كه سيجيح حقيقت ہے اور كوعلاء نے اس كى معقوليت سے اسباب بھی تکھے ہیں مگر بظاہر اس کا کوئی سب معلوم نہیں ہوتا اس لئے بہت سے اشخاص تو اب تک اس کے قائل ہی نہیں اور اس کوصرف ایک وہم برتی اور تخیل سجھتے ہیں لیکن اس کے وقعیہ کے لئے جوصور تمیں مجرب ہیں وہ بھی اکثر ای طرح غیر قیامی یں۔ ای طرح سمی جانوروں کے کائے کے جومنتر اور افسول میں وہ اکثر یا تو بے معنی ہیں اور جن کے معنی کچھ مفہوم ہیں بھی ان میں سمیت دفع کرنے کا کوئی سب ظا ہر نہیں ہوتا۔ حدیثوں میں بہت ی سورتوں کے خواص نرکور میں مثلاً سورہ فاقحہ کہ وہ بہت سے الاعلاج امراض کے لئے شفا ہے، اب بیال ہر جگدای مرض اور ای مورت کے مضامین میں مناسبت پیدا کرنے کے لئے زمین وآسان کے قلامے ملانا بیکار کی سی ہے۔ پھراس متم کی ذہنی مناسبات انسانی وماغ ہر جگہ نکال سکتا ہے اس لئے تمارے نزویک اس کاوش میں بڑنا مفت کی وروسری ہے۔ لیکن باایں ہمداگر سورہ کہف اور د جالی فتنہ کے درمیان کوئی تناسب معلوم کرنا ہی نا گڑیر ہوتو پھر بالکل صاف اورسیدهی بات بیه سے که اصحاب کہف مجمی کفر و ارتداد کے ایک زبردست فتنہ میں متلا ہوئے تھے لیکن اللہ تعالی نے محض اپنے نفنل ہے ان کے دل مضبوط رکھے اور اسلام پر ان کو ثابت قدم رکھا جیسا کہ اس سورت کے شروع بی میں ارشاد ہے: الربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السموات والارض لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذًا شططًا\_''

یں ان کو د جالی فتنہ بھینا بالکل ہے کل بلکہ خلاف داقع بات ہے، اس میں شبہ بیں کہ موجودہ زمانے میں جو جدید ایجادات سامنے آربی ہیں وہ بجیب سے بجیب تر ہیں لیک موجودہ دنیا کی ترقی یافتہ تو میں سب بی اس میں شریک ہیں اور اس سلسلہ میں ایک موجودہ دنیا کی ترقی یافتہ تو میں سب بی اس میں شریک ہیں اور اس سلسلہ میں ایک دوسرے سے مسابقت میں خوب سرگرم ہیں اور ابھی یہ فیصلہ نہیں کیا جا سکتا کہ اس میدان کا ہیرہ کون ہا سال کے بھی ان میں سے کسی کو دجالی فتنہ قرار دینا قبل از وقت میدان کا ہیرہ کوان ہے اس کے مقدمات میں شار کرنا بھی سے جس کو دجالی فتنہ قرار دینا قبل از وقت ہے، بلکہ ان کو اس کے مقدمات میں شار کرنا بھی سے نہیں۔ اس کا مقدمہ دینی جبل، ضعف ایمان اور طغیائی طاقتوں کا ہمہ گیرافتد ارہے۔

حدیثوں میں صاف طور پر ندکور ہے کہ دجال خود بہودی النسل ہوگا اور اس کے تمام متبعین بھی سب یہود ہی ہوں کے اور من حیث القوم وہی اس پر ایمان لا کمیں م اس لئے وجالی فتنہ کا مرکز درحقیقت یمبود بیں اور اس لئے ہمارے زمانے میں یبودی مملکت کا قیام اور ان کی متفرق طاقتوں کا ایک مرکز پر جمع ہونا اور اسی جگہ جمع ہونا جہاں عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور مقدر ہے، اگر اس کو دجالی فتنہ کا مقدمہ کہا جائے تو بچاہوگا اب رہے نصاری تو وہ ابھی تک عیسائیت کے کم از کم دعویدارضرور ہیں، اور گوجیوائیت کے آخر نقطہ پر پہنچ کیے ہیں مگر ان کا زبانی دعویٰ اب بھی صلیب برتی ہی کا ہے۔ ادھر روں گو مدعی الوہیت تو نہیں لیکن اس سے بڑھ کر خدائے برحق کاعلی الاعلان منکر بھی کوئی نہیں۔ سیچے حدیثوں سے ٹابت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تشریف آوری كے بعد عيمائي تو ان يرايمان لے آئيں كے جيماك وان من اهل الكتاب (سوده نے۔۔۔اء) کی تغییر میں آپ پہلے ملاحظہ فرما تھے ہیں اور یہودی ایک ایک کر کے قبل ہو جائے گاحتی کداگر وہ کسی درخت کی آڑ میں حیب کر پناہ لینا جا ہے گا تو وہ درخت بول اٹھے گا:'' دیکھومیرے پیچھے مید یبودی ہے اس کو بھی قبل کرو۔'' اس سوائے حیات سے میں ظاہر ہوتا ہے کہ دجالی فتنہ کا تمام ترتعلق یہود کے ساتھ ہوگا۔ ہمارے زمانے کی مادی ترقیات کے ساتھ اس کا تعلق کچھٹیں ہے اور ندان اقوام میں سے خاص طور پر کسی ایک

پس جس طرح صرف اللہ تعالیٰ کی مدد ہے وہ محفوظ رہے تھے ای طرح جب دجال كاسب ے زبردست ارتداد كفر كا فتنة نمودار ہوگا اس وقت بھى صرف الداد اللى ہى ے آوگوں کے ایمان مضبوط رہیں گے۔ احادیث سے تابت ہے کہ اس سورۃ کا نزول کفار کی فرمائش پر ہوا تھاءاس کتے ہیں قصے ان کے جواب میں ذکر کئے گئے ہیں اور اس مناسبت کا لیتن فتنہ د حال اور سورہ کہف ہے اس سے تحفظ کا کہیں ذکر نہیں آتا صرف ایک قیاس آرائی اور قافیہ بندی ہی کہا جا سکتا ہے اور جس کو حدیث وقر آن ہے کوئی مناسبت نہ ہو وہ ان بے کی باتوں میں پڑسکتا ہے۔ وجال ہے قبل مہی چند نشانیاں نہیں بلک بہت ی علامات مذکور میں جن کے اور وجال کے درمیان جوڑ نگا نا ایک بری دروسری ہے بہاں قرآن کریم نے اپنی صفات میں سے جہاں اپنا "مقیم" ہونا ذکر قرمایا ہے اور عیسائیت کی نز دید فرمائی ہے وہ قرآن کے عام مضامین میں سے ایک اہم مضمون ہے جو متعدواسالیب ہے متعدومُؤڑ میں مُدکور ہے کیکن ان سُؤر کی علاوت کو کہیں یاد نہیں آتا کہ وجالی فتنے کے تحفظ کے لئے شار کیا گیا ہو، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہونہ ہواس سورہ خاصہ بیں کوئی سبب دوسرا ہوگا۔ ابھی آپ من بیکے ہیں کہ اس سورت کے اول میں چند اشخاص کے تعظ ایمان کی الیما عجیب صورت مذکور بجس کوقر آن نے اپ الفاظ میں يول ادافرمايا: و تحسبهم ايقاظاً و هم رقود.

گوکہ یہ واقعہ قدرت الہیہ کے سامنے کھے تجب نیز نہ ہولیکن ایک ضعف البنیان انسان کے لئے ایک ایسا واقعہ ہے کہ اگر وہ اس کی نظروں میں تجب نیز نظرائے تو بھی تجب نیز نظرائے تو بھی تجب نہیں۔ اس واقعہ کو ذکر فرما کر قرآن کریم نے جو نتیجہ خود اخذ کیا ہے وہ اثبات تیامت ہے چنا نچاس قصے کو پورا ذکر فرما کر ارشاد فرمایا: "و کے ذلک اعضو نا علیہ میں تیامت ہے چنا نچاس قصو نا علیہ میں اشارہ تک یا دو جال کی طرف کہیں اشارہ تک یا دُنیس آتا مہاں صدیت میں بیٹک اس سورت کے اوائل کے ساتھ اس کے اوائر کا تذکرہ ماتا ہے۔ اب اگر اوائل میں کھینچا تانی کر سے عیسائیت کو دجال کا فتند

قرار دے ڈالا جائے تو پھراس کے اواخر کے متعلق کیا کہا جائے گا جن میں عیسائیت کی ترويد بركوني زور نبين ويا كياجس سے ظاہر ہوتا ہے كد دجالى فتنے سے اور عيسائيت كي تر دیدے یہاں کوئی تعلق نہیں۔اگرغورے دیکھا جائے تو اس فتنے میں روس میسا نیوں ے دوقدم آ کے نظر آتا ہے تو پھر یہ ہے جوڑ بات کہنے کی ضرورت کیا اور عیما نیول کے القدم کواس کی انتہائی شناعت کے یاوجود دجالی فتند قرار دے والنے ہے غرض کیا۔ اصل یہ ہے کہ بہت ی قومیں جب دجال کاظہور نہ یا سلیں تو انہوں نے وجال کی احادیث کی چیں گوئیاں بورا کرنے کے لئے خواہ مخواہ کی بیرزحت اٹھائی۔ بیزجت اس زحمت سے کم نہیں جنبول نے علیے الصلوة والسلام کا نزول اینے زمانے میں ندو کمچے کرخود عیلی این مریم بنے کی سعی ناتمام کی ، اگر چدان کے اور عیسیٰ علیہ السلام کے مابین شہراور نام اور کام ادر کل وفن وغیرہ کا اختلاف ہی کیول نہ ہو مگر اس پر بھی آخر کار انہوں نے ایک عیسی ابن مریم تبجویز ہی کرلیا اور لاکھول انسانوں نے ان کی اس بدیمی عنظی میں تقلید ہی کر ڈ الی۔ ای طرح بیبال عیسائیوں کا جرم تومسلم ہے مگر انہی کو دجالی فتنه قرار دے ڈالنا پھرسورہ کہف کی حلاوت کو اس سے تحفظ کا سب سمجھ لینا پیلمی ملطی ہے جس کا نہ احادیث ہے کوئی پیته لکتا ہے اور نہ تاریخ ہے کوئی ثبوت۔ ہاں اگر صرف قیاس آ رائی کافی ہوتو بات دوسری ہے، ورنہ عیسائیوں کو تو اُن پر ایمان لا نا ہے۔ ہاں میبود یوں کو ان کے باتھوں موت کے گھاٹ اتر جانا اور اس طرح ان دونوں تو موں کا حشر آنکھوں کو نظر آنا ہے۔ يُحروجالي فننے كوان برمنطبق كرنا كبال تك سيح موسكتا ہے؟ اگر كچھ تنجائش ہے اور د جالي فننے کو کسی فریق پرمنطبق کرنا ہی ہے تو میہود کے حق میں اس کا کوئی امکان پیدا ہوسکتا ہے

### ﴿ احوال دجال كاخلاصه ﴾

دجال كمتعلق واردشده احاديث اور تفصيلات كالك خلاصه بدييه ناظرين

کرنا سروری محسوس ہوتا ہے تا کہ کوئی موٹی ہاتیں تو ذہن میں رہ جا کیں ،اس کے لئے ہم مولا نامجمہ بوسف لدھیانوی کی عبارت کا انتخاب کرتے ہیں کیزنگہ انہوں نے اس کا بہت اٹھی طرح احاطہ کیا ہے چنانچہ آپ ایک سوال کے جواب میں تحریر فرماتے ہیں۔ بہت اٹھی طرح احاطہ کیا ہے چنانچہ آپ ایک سوال کے جواب میں تحریر فرماتے ہیں۔ '' دجال کے بارے میں بہت می احادیث وارد ہوئی ہیں جن میں

(۱) رنگ سرخ، جسم بھاری بجرتم، قد پستہ، سر کے بال نہایت خمیدہ، الحے ہوئے، ایک آنکھ بالکل سیاٹ، دوسری عیب دار، بیٹائی پر ''ک، ف، ر'' یعنی'' کافر کا لفظ'' لکھا ہوگا، جے ہر خواندہ و ناخواندہ مومن پڑھ سکے گا۔

(۲) مہلے نبوت کا دموی کرے گا اور پھرتر تی کر کے خدائی کا مدی ہوگا۔

(۳) اس کا ابتدائی خروج اصفهان خراسان سے ہوگا اور عراق و شام کے درمیان راستہ میں اعلامیہ دعوت دے گا۔

( سم) گدھے پر سوار ہوگا، ستر ہزار میبودی اس کی فوج میں ہول سے

(۵) آندهی کی طرح علے گا اور مکه مکرمه، مدینه طیبه اور بیت المقدی کے علاوہ ساری زمین میں گھوے پھرے گا۔

(۱) مدید میں جانے کی غرض ہے احد پہاڑے چھپے ڈیرہ ڈالے گا مگر خدا کے فرشتے اے مدینہ میں داخل نیس ہونے دیں گے۔

وہاں سے ملک شام کا رخ کرے گا اور وہاں جا کر ہلاک ہوگا۔ (2) اس دوران مدینہ طیبہ میں تین زلز لے آئیس کے اور مدینہ طیبہ میں جننے منافق ہوں کے وہاں سے تھبرا کر یابرتظیں کے اور دجال سے جاملیں گے۔

(۸) جب بیت المقدس کے قریب پہنچے گا تو اہل اسلام اس کے مقابلے میں نکلیں گے اور د جال کی فوج ان کا محاصرہ کر لے گی۔ (۹) مسلمان بیت المقدس میں محصور ہو جا تھیں گے اور اس محاصرہ میں ان کو سخت اہتلاء پیش آئے گا۔

(۱۰) ایک ون منتج کے وقت آواز آئے گی" تنہارے پاس مدد آپنچی" مسلمان ہے آواز س کر کہیں گے کہ مدد کہاں ہے آسکتی ہے؟ پیکسی چیٹ بھرے کی آواز ہے۔

(۱۱) عین اس وقت جب کہ نماز فجر کی اقامت ہو چکی ہوگی، حضرت علیمی علیہ السلام بیت المقدی کے شرقی منارہ کے پاس مزول فرمائیں گے۔

(۱۲) ان کی تشریف آوری پر امام مہدی (جومصلے پر جا بچکے ہوں گے) چیچے ہت جا تیں گے اور ان سے امامت کی درخواست کریں گے گر آپ امام مہدی کو تھم فرمائیں گے کہ نماز پڑھائیں کریں گے گر آپ امام مہدی کو تھم فرمائیں گے کہ نماز پڑھائیں کیونکہ اس نماز کی اقامت آپ کے لئے ہوئی ہے۔
(۱۳) نمازے فارغ ہو کر حضرت عیمی علیہ السلام دروازہ کھو لئے

كا تحكم ديں گے۔آپ كے باتھ ميں اس وقت أيك جيمونا سانيزه

جوگا۔ وجال آپ کو و کھتے ہی اس طرح سلحان کے گا جس طرح

خروج دجال كى منتظرا قوام

میبود و نصاری کاخروج و جال کامنتظر ہونا ،اس مقصد کیلئے میبود کی مختلف سازشیں ،امریکی ڈالر پر ہے ہوئے موثوگرام کے پس پردہ میبودی عقائد تشد د بال قر آن و صديك كي روشي عن

یانی جی اندک پہل جاتا ہے۔آپ اس سے فرمائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے میری ایک شرب تیرے لئے لکے رہی ہے جس سے تو نئے منہیں سکتا۔ وجال بھا گئے لگا مگر آپ "باب لڈ" کے پاس اس کوجا لیں گے اور اس کا نیز ہے اس کو ہلاک کرویں گے اور اس کا نیز ہے یہ لگا ہوا خون مسلمانوں کو دکھا تیں گے۔

(۱۴) اس وقت اہل اسلام اور دجال کی فوج میں مقابلہ ہوگا۔ دجالی فوج تہد تنج ہو جائے گی اور شجر و حجر پکار انھیں گے کدا ہے مؤمن اید یہودی میرے چھیے چھیا ہوا ہے،اس کوتل کر۔

یه د جال کامخضر سا احوال ہے، احادیث شریفہ میں اس کی بہت ی تفصیلات بیان قرمائی گئی ہیں۔''

(آپ ك سائل اوران كافل خاص ١٨٠٠)

# ﴿ خروج وجال كى منتظراقوام ﴾

قیامت کے قریب کسی غیر معمولی اہمیت کے حامل شخص کے خروج اور نزول و ظہور کی منتظر اقوام تین ہیں اور مینوں ہے اس کا دعدہ ان کی غربی اور مسلمہ کتب ہیں کہا گیا ہے، چنا نچے مسلمان حضرت میسی علیہ السلام کے آسمان ہے نزول کے منتظر ہیں کہ وہ تخریف لائمیں، صلیب اور اس کے پجاریوں کے نایاک وجود ہے زمین کو پاک کریں، اپنے ازلی دشمنوں میبودیوں کو تہہ تنفی فرما نمیں اور تمام فتنوں کی جڑا ' وجال'' کو جہنم رسید فرما نمیں۔

محوکہ عیسائی بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے منتظر ہیں کہتی وہ اپنے عقائد کے اعتبار سے میسائیت کی تبلیغ و عقائد کے اعتبار سے میسجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا ہیں عیسائیت کی تبلیغ و ترویج اور اس کی اشاعت کے لئے نزول اجلال فرمائیس سے، حقائق کی دنیا ہیں اس کا کوئی شہوت نہیں اور نداس میں کوئی وزن ہے۔

تیسری قوم'' یہود' ہے جن کا اعتقادیہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی ادلاد
میں ہے آیک'' کا ظہور ہوگا جس کی عنداللہ مقبولیت کا بیدعالم ہوگا کہ اگر وہ دعا کے
لئے صرف اپنے ہونوں کو جرکت دید ہے تو ساری مخلوق پر موت طاری ہو جائے ، یہودی
اس شخص کو اپنے یہاں' ہمسیے'' کے لقب سے ملقب کرتے ہیں اور ان کی نہ ہی کتابوں
میں اپنے محض کے ظہور کا وعدہ ملتا ہے۔

حقیقت ہے کہ یہودی جس ''مسیخ'' کے منتظر ہیں وہ کی تو ہوگا کیکن'' سی العسلالیہ'' اور اس کے اکثر پیروکار بہی یہودی ہوں گئے۔ کے البدی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے جو یہودیوں کے اس ''منتظر'' کوتش کرنے ہی کے لئے تو آسان سے خصوصی نزول اجلال فرما نمیں کے اور کسی یہودی کوجمی زندہ نے چیوڑیں گے۔ اس موقع پر بے تکلف ایک نکتہ ذہمن میں آیا ہے، سپروقلم کرتا چلوں کہ اللہ اس موقع پر بے تکلف ایک نکتہ ذہمن میں آیا ہے، سپروقلم کرتا چلوں کہ اللہ

تعالیٰ نے بن باپ کے اس دنیائے رنگ و بوش قدم رکھنے والے بجے 'مسی ''کواپنی رسالت و تیفیری کے عبدہ جلیلہ پر فائز فر مایا قو ''میبودیوں''کواس عزت افزائی پر حمد مواہ قوم میبود سازشی ہوئے میں قو عالمی شہرت یافتہ ہے ، اس نے حضرت میسی علیہ السلام کواسیٹ رائے میٹ شروع کر دیئے۔
کوالیٹ رائے سے بٹائے کے لئے سازشوں کے تائے یائے بینے شروع کر دیئے۔

چنانچہ ای تناظر میں بعض یہودیوں نے حضرت مریم بتول مسلوات اللہ و
سلامہ علیہا پر جمتیں وحرنا شروع کر دیں، آخرکوئی بھی غیرت مند شخص ہواس کواچی ماں پر
"الزام تراشی" کہاں برداشت ہو سکتی ہے، پھر ایک اولو العزم ہی غیر کی غیرت تو عام
انسانوں سے کئی گنا ہوتی ہے۔ حضرت میسی علیہ السلام اس"الزام" کو برداشت نہ کر
سکے، بارگاہ ایز دی میں ہاتھ اٹھا دیئے، بروردگار عالم نے اپنی اس عفیفہ بندی اور اپ
اولوالعزم ہیغیبر کی لاح رکھی، الزام تراشی کرنے والوں کو بندر اور خزیروں کی شکل میں
تبدیل کر دیا گیا، یہ قرار واقعی سزاکی ایک جھلک تھی۔

جب انسان کی از لی شقاوت کا فیصلہ ہو چکا ہوتو اس کے لئے بڑے ہے ہوا معجزہ ہدایت کا سبب نہیں بن سکتا، کچھ بھی حال میہودیوں کے ساتھ بھی ہوا کہ اس معجزے کو دیکھ کر بجائے دین میسوی کو قبول کرنے کے ، الٹا حضرت میسلی علیہ السلام کوقتل کرنے کی سازشیں اور منصوبے گا نہنے گئے۔

الله رب العالمين في حضرت عيلى عليه السلام كو ابنى قدرت كالمه اور حكمت بالغه سه آساتوں پر الحاليا اور يبود كومهات دے دى كه قيامت تك تم اپنے آپ كو مضبوط كرتے رجو، ساز وسامان اوراسلى ي جنے انبارا كھے كركے جو، كرلو، افرادى اور مادى طاقتيں تمهادے تالج كر دى كئيں، حسب استطاعت ان كومهيا كرلو، تمهيں ايك قيادت كى ضرورت ہوگى، جم تمهيں قائد بھى مهيا كے ديے ہيں۔ وجال كى صورت بيل قيادت كى ضرورت ہوگى، جم تمهيل قائد بھى مهيا كے ديے ہيں۔ وجال كى صورت بيل جم تمهادے كے ايك المنظم بينے اپنے وات تي تركرتا رہے گا۔

قیامت کے قریب حالیس دن کے لئے ہم تمہارے اس قائد و راہبر کو ظاہر

کریں گے جوتہباری قیادت کرتا ہوائمہیں جہنم کی طرف لے جائے گا اور سیلی کو نازل کریں سے جوتہ ہیں اور تنہبارے ضال ومضل قائد کو تہدائیج کر دیں گے، میہ مزا ہوگی عفیف طبیبہ طاہرہ مریم پر الزام تراشی اور پیٹمبر خداعیسی گوتل کرنے کی سازشوں کی۔ اعاف نا اللہ منصا۔

### مسيح منتظراور يهودكي ندجي كتب

اس مضمون کے تحت آنے والی تحریر "انتحابیة فی الفتن والملاحم" پرتعلیق وتخ تا گا کام کرنے والملاحم" پرتعلیق وتخ تا گا کام کرنے والے محترم جناب ابو محمد اشرف بن عبدالمقصود بن عبدالرجیم کے مقدمہ سے ماخوذ ہے اور قاہرہ سے مکتبہ البندنے اس کو "انتحابیہ" کے شروع میں لگا کرشائع کر دیا ہے۔ ویا ہے۔

یبود بوں کے علاوہ خود مسلمان بھی مقدس بھیتے ہیں لیکن قابل افسوں امر ہے جس کو یہود بوں کے علاوہ خود مسلمان بھی مقدس بھیتے ہیں لیکن قابل افسوں امر ہے ہے کہ آئ اسلی تو رات کا کوئی نسخ بھی ونیا ہیں موجود نہیں اور موجودہ تو رات کو کسی طرح بھی آ ان کی صحیحہ قرار دینا تھے نہیں، تاہم میبود یوں کے میہاں موجودہ تو رات بھی قابل تعظیم واحترام ہے اور وہ اس کو معبد نامہ تعین میں کے عام سے یاد کرتے ہیں۔

دوسری مقدی تاب کو میبودیوں کے بیبال "تلمودیا تالمود" کے نام سے یاد
کیا جاتا ہے۔ اصل میں "تلمو د" کو "متن" قرار دیا گیا ہے جس کا نام میبودیوں نے
"مضا" رکھا تھا، میلا دعیسوی کے قرن اول کے درمیان اور قرن عالیٰ کے انقشام پر
فلسطین میں رہائش پذیر ہونے والے میبودی احبار وعلماء کی ایک جماعت نے مل کر سے
ممتن" تحریر کیا تھا، اس متن کی دوطویل شرحوں کا حوالد ملتا ہے، نام تو دونوں کا" جمارہ"
ہوئین ان میں سے ایک شرح "دفاسطین" میں کھی گئی ہے اور دوسری" بابل میں۔
جن لوگوں نے "متلمود" کو لکھا تھا، ان میں اکثریت "فریسین" نامی فرتے
سے تعلق رکھی تھی ، میبودیوں کا بیفرقہ حصرت مریم علیہ السلام پر بہتان طرازی میں سب

جب تک کے منیا کا ظہور نہ ہو جائے۔ نیز بی اسرائیل کی حکومت اس وقت تک قائم نیں یو سکے گی جب تک کے مسیا کا ظہور نہ ہو جائے۔ البتہ آخر زمانے میں ان کے اندر صیبونی طاقتوں نے البیل مجا کر تھے بھیٹر جن کر لی ہے لیکن بہر حال! حکومت وہ بھی اس کوشلیم منیں کرتے اور اب بھی میہود یوں کے احبار اسی مقام پر کھڑے ہیں کے مسیا اس وقت تک ظاہر نہیں ہوگا جب تک میہودی متفرقات جمع ہو کر ارض مقدی فلسطین میں استھے نہ معد حاکمی۔

#### (٢) يبود يول كا دولت وتروت ميل عروج

منیا کے خروج کی دوسری علامت ہے ہے کہ یمبودی دولت و شروت میں دوسری اقوام ہے آئے نکل جا نیں گئے چنا نجید آج کل جرفخص جا نتا ہے کہ سود، دھوکہ اور فریب کے ذریعے جتنا مال و دولت یمبود نے اکٹھا کر رکھا ہے اتنا کمی کے پاس نبیس اور وسیح و عربین سرگوں میں محفوظ خزانوں کی ساری سخیاں اور جا بیاں میں محفوظ خزانوں کی ساری سخیاں اور جا بیاں میں محفوظ خزانوں کی ساری سخیاں اور جا بیاں میں محفوظ خزانوں کی ساری سخیاں اور جا بیاں میں محفوظ خزانوں کی ساری سخیاں

عالمی اقتصادیات اور معیشت پر سرسری نظر ڈالنے سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ خروج وجال کی اس اہم علامت کے اسباب یہود بول نے مس آسانی سے مہیا کر رکھے ہیں اور حقتے بھی عالمی بینک ہیں وہ سب یہود کے سخت پنے ہیں جکڑے ہوں ۔ ونیا ہیں جنتے بھی بڑے برے بیت المال ہیں، یہود اول کے زیر تسلط ہیں ای طرح سونے کے اصل تجارہ اس کوخز انوں کی صورت ہیں محفوظ اور جمع رکھنے والے اور اس کا زرخ مقرر کرنے والے بھی یہودی ہی ہیں۔

# اصل نیکن تلخ حقائق کی منه بولتی تصویر

آج کل امریکدایے سپر پاور ہونے کومنوانے کے دریے ہے، پوری و نیا میں نیوورلڈ آرڈر کے سہانے خواب و کمیے رہا ہے۔ ہمارے پاکستانی جھائی خصوصاً اور دیگر ے زیادہ مشہور تھا۔ ان او گوں نے آئیں میں بیٹے کرا کیک مشاورت کی اور یہ لے کیا کی حضرت میں بیٹے کرا کیک مشاورت کی اور یہ لے کیا کی حضرت میں علیہ السلام کی بھٹے کرواور ان کو مانے سے اٹکار کر دو، اور اس کے مقالیلے میں قرب قیامت آئے والے اس کے مقالیلے میں قرب قیامت آئے والے اس کے دجال پر اٹھان لاؤ اور اس نظریے کی خوب اشا بھت کرو۔

یکی وجہ ہے کہ تلمو و اور محرف تو راق کی تغلیمات میج دجال سے متعلق اخبار و افتص سے بھری پڑی ہوئی ہیں کہ وہ حضرت واؤ دعلیہ السلام کی نسل ہیں سے ہوگا، پوری دنیا پر حکمرانی کرے گا، اس کوخوارق کثیرہ عطا کئے جا کیں گے، یہود و نصاری اس کے متبعین ہوں گے، اور اس کی آمد پر یبود بلا کسی نزاع کے پوری بنی نوع انسانی کے متبعین ہوں گے، اور اس کی آمد پر یبود بلا کسی نزاع کے پوری بنی نوع انسانی کے منصب سیادت و قیادت پر فائز ہو جا کیں گے اور یہود یوں کی ایک عالمی حکومت قائم ہو جائے گا۔

#### فاكده

یاد رہے کہ تلمو د اور تحریف شدہ تورات میں ''مسیح د جال'' کو''میآ'' کے نام سے یاد کیا گیا ہے جو دراصل''مسیح'' ہی کی مجری ہوئی شکل ہے اور آئندہ جہاں بھی لفظ ''مسیا'' آئے گا،اس سے مراد میں شیح د جال ہوگا۔

يبود يول كے يهال بھي متا ك ظهوركي يجي علامات مقرر بين \_

### (۱) يهود يول كالمجتمع جوجانا

فقة وجال قرآن وحديث كي روقني عن

منیا کا ظہور ای وقت ہوگا جب یہودی ایک مقام پر اکھتے ہو جا تھیں گے چنا تیجہ یہودی آئی مقام پر اکھتے ہو جا تھیں گے چنا تیجہ یہودی آئ کل انہی کوششوں میں مصروف ہیں اور اسرائیلی حکومت ای منصوبے کے لئے کار فر ماہب اور روی انتحاد یہودیوں کو مجتمع کرنے کے لئے جدوجہد میں مصروف ہے تاکہ یہودااور سامرہ کو آباد کر سکیس اور اس کا وہ بار باراعلان کرتے رہے ہیں۔ علاوہ ازیں بعض احبار کہتے ہیں کہ یہودی اس وقت تک مجتمع نہیں ہو سکتے میں کہ یہودی اس وقت تک مجتمع نہیں ہو سکتے

last five years alone.

Corporations are not alone in this mountain of debt, because individuals Debt is the Achilles heel in today's high-flying American economy. Vast wealth is being accumulated on a crumbling foundation of massive debt. What will happen when the economy slows down? How will that debt repaid?

#### DEEPER THAN EVER IN DEBT

You need to understand the extremely vulnerable position this nation is in today. Here's a look at the nation's debt by the numbers:

\$5.69 trillion The federal government's debt as of February 7.

\$130 billion. The increase in debt for 1999.

\$37 billion. The increase in debt so far in fiscal year 2000 (since September 30, 1999). If America's budget was actually balanced as they say, then the federal government's debt would not be rising! The present U.S. administration's "pie in the sky" budget projections for the next decade are just not going to happen!

\$41 million. Amount the U.S. government pays PER HOUR IN INTEREST on the debt-- 24 hours per day, 7 days a week.

\$3.3 trillion. Amount of INTEREST on its debt the U.S.government has paid in the lat 11 years.

\$25 tillion. The total national debt, not including what the government owes to the Social Security trust fund,

اسلامی مما لک کے مسلمان بھائی امریکہ کاویزہ لینے کے لئے ایسے خواہ شمند نظر آتے ہیں اسلامی مما لک کے مسلمان بھائی امریکہ کا ویزہ لینے کے لئے ایسے خواہ شمند نظر آتے ہیں جیسے امریکہ میں واخل ہوئے ساتھ بی جنت کی تلک مل جائے گی اور یون بلا تھا تھے وہ جنت میں واخل ہوجا تیں گے۔

امریکی حکومت پر بظاہر عیسائی قابض نظر آتے ہیں جب کہ لیں پروہ یہودایتی طاقت مجتمع کررہے ہیں اور خود امریکہ قرضول کے انتہائی گہرے دلدل میں اس طرح مطاقت مجتمع کررہے ہیں اور خود امریکہ قرضول کے انتہائی گہرے دلدل میں اس طرح محتفین نے جسنس چکا ہے کہ اس کے لئے اس سے نگلناممکن نہیں رہا، چنانچے خود انگریز مصنفین نے اس اس بات کا اعتراف کرتے ہوئے لکھا ہے۔

#### A Mountain of Debt

The nations of Israel (primarily the U.S. and former British Common wealth nations) are all going to fall and fail together, and when that occurs, the huge amount of debt we have accumulated will roll over us like a mammoth steamroller.

U.S. corporations and individuals are on a BORROWING BINGE of historic proportions, which is making them more vulnerable than at any time in history to a slowdown in the economy.

Because of relatively low interest rates, corporations are borrowing money and selling bonds like never before. Remember that bonds are simply LOANS to a corporation or government—selling bonds is just another form of borrowing money, because it must be paid back.

U.S. non-financial corporations had accumulated a record \$4.2 trillion in outstanding debt by September of 1999. That is up 12 percent from the same time period in 1998 and is an increase of a staggering 60 percent in the

جب معیشت ناکائی ہے دوجار ہوگی آو کیا ہوگا؟ قرضے کس طرح ادا ہوں گے؟ (امریکہ کے لئے پریشان کن سوالات ہیں ادر اب امریکہ) ہمیشہ ہے زیادہ قرضوں کے بوجھ تلے (دبا ہوا ہے) چنانچہ آج آپ کو اس قوم کی انتہائی شکتہ (ادر نازک) حالت کو جھنے کی ضرورت ہے۔ یہاں اعدادی شکل میں امریکی قرضوں پر ایک نظر

ا) ۵۹۹ (یا نیج اعشاریانو) کھرب ڈالر عفروری تک دفاقی حکومت کے قرضے۔

(٣) ١٩٩٩ء مين قرضول كي پيتعداد بزه كره ١٣٠ بلين (وي كھرب) تك بينج گئا۔

(۳) (۳۰ ستمبر ۱۹۹۹ء کے بعد) ۲۰۰۰ء کے مالی سال میں سے بلین ڈالر کے

-2022727

اگرامر کی بجٹ واقعی متوازن ہوجیہا کہ وہ بیان کرتے ہیں تو وفاتی حکومت کے قرضوں بیں بیہ ہوش رہا اضافہ ند ہوتا رہنا۔ اور موجودہ امر کی معاشی صورتحال اسکلے وس سال کے لئے بنائے جانے والے بجٹ کے خاکے کے مطابق نہیں جارتی ہے۔
وس سال کے لئے بنائے جانے والے بجٹ کے خاکے کے مطابق نہیں جارتی ہے۔
(۴) امر کی حکومت ہر گھنٹے میں اسم ملین ڈالر کی خطیر قم سود کے طور پراواکرتی ہے اور اس طرح ایک ون کے میات دنوں میں بیسلسلہ جاری رہنا اور ہفتے کے سات دنوں میں بیسلسلہ جاری رہنا ہوں سے۔

(۵) ۳۳ کرب ڈالر کی خطیر رقم امریکی حکومت پچھلے حمیارہ سالوں میں صرف قرضوں یرعائد ہونے والے سود کے طور پرادا کریائی ہے۔

(٢) حکومت کاکل قرضه ۲۵ کھرب ڈالر ہے۔

لیکن اس میں سوشل سیکورٹی ٹرسٹ فنڈ (معاشرتی فلاح و بہبود کا فنڈ) حکومتی پنشن (وظیفے) اور طبی سہولتوں کے قرضے شامل نہیں۔ بلکہ اس میں درج ویل تفصیل ہے۔ وفاقی حکومت کے مجموعی قرضے، ریاستی اور صوبائی حکومتوں کے قرضے، فیرمکلی قرضے، نیر ملکی قرضے، نیم مائد میں فررائع سے عاصل ہونے والے قرضے، کاروباری اور معاشی و رائع سے عائد ہونے والے قرضے، کاروباری اور معاشی و رائع سے عائد ہونے والے قرضے۔

government pensions and Medicare. This covers ALL U.S. debt: the sum of all recognized debt of federal, state, local governments; international debt; private household debt; business and domestic financial sectors' debt.

\$1000,000. Te average share of the total national debt owed by every American man, woman and child.

"اسرائیلی حکومت (ابتدائی امریکی اور سابقه برطانیه کی دولت مشتر که) تنزلی اور ناکامی کی طرف جاری ہے اور ایسا اس وقت ہوتا ہے جب بڑی تعداد میں جمع شدہ تر نے ہمیں اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں۔

امریکی تنظیمیں اور افراد روای انداز میں ٹھیک تناسب سے (متناسب) قریضے لئے رہی ہیں جو انہیں ماضی کی نسبت موجودہ معیشت میں مزید شکتہ حال بنا رہی ہیں جنانچہ ان متعلقہ اور کم فرخ سود کی وجہ سے تنظیمیں قریضے لئے رہی ہیں اور باغرز چھ رہی ہیں جب کدائی سے پہلے ایسا مجھی نہیں ہوا۔

یادر کھیں! بانڈز بیچنا بھی ایک طرح کا حکومت یا تنظیم پر قرض ہوتا ہے کیونکہ بانڈز کی خرید وفروشت ایک فتم کا قرضہ ہوتی ہے جو واجب الا دا ہوتا ہے۔

امریکی غیر معاثی تنظیمی ستمبر 1999ء تک 4.2 کھرب ڈالر واجب الا دا قرضے اکٹھے کر پچکی ہیں جو کہ ایک ریکارڈ ہے اور 1998ء کے استے ہی عرصے سے 12% زیادہ ہیں اور صرف پچھلے سال کے عرصے میں یہ تناسب 60% بڑھ چکا ہے۔

#### قرضوں کے جال میں پھنسنا

پہاڑ جینے ان قرضوں کے بوجھ تلے صرف امریکی تنظیمیں بی نہیں و بی ہوئیں (بلکہ امریکی حکومت پر بھی ان کا د ہاؤ ہے) کیونکہ بیرقرضے تیزی ہے ترقی کرتی امریکی معیشت میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں چنانچہ اب اس لؤ کھڑاتی بنیادوں والی معیشت سے لئے وسیق پیانے پرقرضے لئے جا رہے ہیں۔ -6

کیکن کیا ہم ایسے حالات سے دہشت زوہ جی ؟ حقیقت یہ ہے کہ ان واقعات سے ہمیں کوئی گھبراہ نے اور پر بیٹائی نہیں اس لئے کہ حضور ملٹھ آئی ہم نے ہمیں یہودیوں کے منطق انجام سے خوب خبردار فرمایا ہے جنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ قبل وجال کے بعد اگر کوئی یہودی کسی وردنت یا پیٹر کی اوٹ لینا جا ہے گا تو وہ شجر وجر بکاریں کے کہ اے بندہ مسلم! یہودی بچھے یہودی جھیا ہوا ہے آکراس کوقل کر۔

لیکن یہ بھی اللہ کی حکمت ہے کہ ہر درخت ادر پھر تو مسلمانوں کے ساتھ تعادن کا فریضہ انجام وے رہا ہوگا جب کہ ایک درخت مسلمانوں کے دشنوں کے لئے جائے پناہ اور شعکانا بنا ہوا ہوگا اور اس کا نام " مفرقد" ہوگا۔

ای وجہ سے یہود بول کے علماء واحبار فلسطین میں اس درخت کے اگانے کی ترغیب دیتے رہے ہیں تا کہ بیآڑے وقت میں کام آسکے۔

أيك قابل توجدامر

اس موقع پرایک قابل توجہ پہلو کی طرف ہم آپ کو متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ آخر جب بہودیوں کواس بات کاعلم ہے کہ وجال کا ظہور ہوگا اور ایک بخصوص مدت تک ایک ہے وہ جب سے حکومت قائم ہو جائے گی لیکن بالآخر دجال ہی جبنم رسید ہوگا اور اس کی ذریت بہود بھی اس کی تابعداری کریں گے، فلسطین میں بہودی علاء نے ''غرقد'' نامی درخت کثرت سے لگانے کی ترغیب بھی خوب دی لیکن کی بہودی کے دماغ میں یہ بات کرخت کثرت سے لگانے کی ترغیب بھی خوب دی لیکن کی بہودی کے دماغ میں یہ بات کیوں نہیں آئی کہ ہمیں استے جھجھٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ شجر کاری کی اس مہم کیوں نہیں آئی کہ ہمیں استے جھجھٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ شجر کاری کی اس مہم شی حصہ لیتے بھریں، ہے گناہ مسلمانوں کے خون سے زمین کو تگین اور اپنے نامدہ اشمال کو سیاہ کرتے رہیں، اس علاقے کوہی چھوڑ ویں۔ کہیں اور جا کربس جا تمیں، یہ بھی اشمال کو سیاہ کرتے رہیں، اس علاقے کوہی چھوڑ ویں۔ کہیں اور جا کربس جا تمیں، یہ بھی اشکال کو سیاہ کرتے رہیں مرنا ہے اور ای جگہ کی بود و باش بھی اختیار کررکھی ہے بلکہ اب تو ایک قدم بڑھ کرانے میں عرنا ہے اور ای جگہ کی بود و باش بھی اختیار کررکھی ہے بلکہ اب تو ایک قدم بڑھ کرانے میں خوب کے ''باب لڈ' پرایئز پورٹ بھی تھیں کرانے سیجا کے استقبال کے لئے ''باب لڈ' پرایئز پورٹ بھی تھیں کرانے میں خوب کرانے کی کہ تھی تھیں کرانے میں کا سیمی تھیں کرانے کی استقبال کے لئے ''باب لڈ' پرایئز پورٹ بھی تھیں کرانے کی استقبال کے لئے ''باب لڈ' پرایئز پورٹ بھی تھیں کرانے کیا تھی کو کی کیا تھیں کی دور کو کارٹ پرایئز پورٹ بھی تھیں کرانے کی کیا تھیں کی کورٹ کی کیا تھیں کرانے کی کورٹ کی کرانے کی کورٹ کی کی کورٹ کی کرانے کی کرانے کی کیا تھیں کرانے کی کرانے کی کی کرانے کے کرانے کی کرانے کرانے کی کرانے کی کرانے کی کرانے کی کرانے کر کرانے کی کرانے کی کرانے کی کرانے کی کرانے کی کرانے کی کرانے کرانے کی کرانے کرانے کی کرانے کی کرانے کی کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کی کرانے کی کرانے کرانے کرانے کرا

چنا نجیرآت ہر امریکی مرد و تورت اور بچہ ملکی قرضے میں اوسطاً دیں بزار ڈالر کا

(۳) مینا کے ظہور کی تمبری علامت عالمی جنگ عظیم ہے جس کو عربی علی اللہ التنقیم ہے جس کو عربی علی الاحرب التنقین "اور انگریزی میں armageddou کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہود یوں کی معتبر کتابوں میں لکھا ہے کہ مسئیا اس وقت ظاہر ہوگا جب ایک عالمی جنگ عظیم چیئر جائے گی اور اس میں سکان عالم تقریباً دو تبائی ہلاک ہوجا کیں گے۔

ظہور میں کی اس علامت کو بورا کرنے کے لئے ہر جنگ میں ہی پردہ روکر یہود بول نے اپنا کردار ضرور ادا کیا ہے چنا نچ قبل ازیں ہونے والی دونوں جنگ عظیموں میں یہود بول کا کردار ایک واضح چیز ہاور موجودہ عراقی ایرانی یا امریکی اور عراقی جنگ میں یہود بول کا کردار ایک واضح چیز ہاور موجودہ عراقی ایرانی یا امریکی اور عراقی جنگ میں یہ چیز اور کھل کر سامنے آگئی ہے اور یہودی تیسری جنگ عظیم کے لئے جو تدبیر یں اور جانسی ہوئے رہے ہیں اور ان کواپے تیار کردہ خاکے اور خطوط کے مطابق رونما کرنے والے جیں، وہ ایک ہواناک داستان ہے اور اس کا ختیجہ ایسے خوفناک حالات کی صورت میں خاہر ہوگا کہ تاریخ انسانی اس کی نظیر چیش کرنے سے عاجز و قاصر ہوگی چنانچ "تلمود"

"باقی تمام امتوں پر بالآخر یبودیوں کو غالب کرنے کے لئے ضروری ہے کہ جنگ اپنے قدم اور پنڈلی کے بل کھڑی ہو جائے (خوب بجڑک اٹنے) اور دو تبائی دنیا فنا ہو جائے ، بعض اوقات اس جنگ کو "حرب تنین "کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کیونکداس میں جائی نقصان بہت ہوگا، اس جنگ کے بعد یبودی سات سال اس حال میں گزاریں گے کہ فتح و نصرت ملنے کے بعد حاصل ہونے والے اسلی کو جالا دیا کریں گے اور اس جنگ کے بعد حاصل ہونے کا فلہور ہو جائے گا، اور تمام سرز مین اس کے تابع فرمان ہو مین گران ہو جائے گا، اور تمام سرز مین اس کے تابع فرمان ہو جائے گا، اور تمام سرز مین اس کے تابع فرمان ہو جائے گا، اور تمام سرز مین اس کے تابع فرمان ہو جائے گا، اور تمام سرز مین اس کے تابع فرمان ہو جائے گا، اور تمام سرز مین اس کے تابع فرمان ہو جائے گا ، اور تمام سرز مین اس کے تابع فرمان ہو جائے گا ، اور تمام سرز مین اس کے تابع فرمان ہو جائے گا ، اور تمام سرز مین اس کے تابع فرمان ہو جائے گی اور اس طرح عالمی یہودی تکومت کا قیام عمل میں آئے

جائے اور نہ ال Zionism کا بداراد و اور مقصد تما"

تقریباً دس سال بعد بین گورین نے بیہ کاتہ مزید وضاحت سے پیش کرتے ہوئے لکھا کہ''میر ساخلاقی نظریے وضاحت سے پیش کرتے ہوئے لکھا کہ''میر ساخلاقی نظریے کے مطابق ہمیں کسی ایک عربی این کے مقوق سے محروم کرنے کا حق نہیں کامیاب کرنے کا حق نہیں کامیاب ہوتے تو ہم لوگوں کو اس فتم کی محروی سے دوچار کرنے کی نیکل مغرور کرتے یہ'

ماضی قریب میں دو شخص اسرائیلی نقش پیش کرنے کے امتیاد سے زیادہ شیرت کے حالل ہوئے قریب میں دو شیرت کے حالل ہوئے اور انگریز مصنفین کی کتابول میں ان دونوں کا تذکرہ ملتا ہے چنانچے ۱۹۰۴ء میں ''دخیوڈ ورحرزی کا اسرائیل'' نامی نظریہ مشہور ہوا ، اور ۱۹۴۷ء میں'' ربی تجیین کا اسرائیل'' نامی نظریہ زیادہ شہرت کا حامل ہوا۔

اصل میں شیوڈور حرزی جو زین ازم کا بانی بھی تھا، اس نے اپنا ایک کلمل روز نامچہ لکھا تھا جس جی اس نے بیاجی لکھا تھا کہ 'میبودی ریاست کا رقبہ دریائے مصر سے لے کر دریائے فراہت تک پھیلا ہوا ہے۔''

جب کے ربی جیمین فلسطین کی ایک یمبودی تنظیم کا کارکن ہے۔ اقوام متحدہ کی انتخصوصی تحقیقاتی تنظیم ' کے لئے 9 جولائی یہ 1962ء کواپی ایک شہادت کی وضاحت میں لکھتا ہے کہ ' وعدہ دریائے مصرے لے کر دریائے فرات تک کی زمین کا ہے اور اس میں شام ولبنان کے جھے بھی شامل ہیں' چنانچہ ذیل کی عبارت اس کی واضح ترین دلیل میں شام ولبنان کے جھے بھی شامل ہیں' چنانچہ ذیل کی عبارت اس کی واضح ترین دلیل میہ۔

In his Complete Diaries, Vol. II. P. 711. Theodore Harri, the founder of Zionism, says that the area of the Jewish State stretches: "From the Brook of Egypt to the Euphrates."

ہے، شاید ایئر پورٹ اور اس کی ثمارت انہیں اور ان کے مسیما کو تفاظت کے معالمے ہیں کام وے سکے کیکن نہیں ہے کہ فرون کا موجوز کا مرب سے کہ لیک کیا ہے ممکن نہیں ہے کہ فرون کا موجوز کا مرب سے کہ ایسا ہوئیں سے گا مرب کیا ہے ممکن نہیں ہے کہ فرون کا موجوائے اور حالات اوٹ بلیٹ کر پھرائی تیز وجوائے کی طرف والیس ہوجا کی جہاں ہے وہ نکلے تھے۔

موکہ اب بھی اس ایئر پورٹ کا نام ''لد'' عی رکھا گیا ہے کیکن عین ممکن ہے کہ اس وقت تک بیا پی اس کیفیت پر برقر ارشدہ سکے، تاہم بید بات غورطلب ضرور ہے کہ یہودی اب تک اس سوال کوحل کرنے کے لئے متوجہ کیوں نہیں ہوئے۔

يهودي عزائم

یبود پر معنرت مولی علیہ السلام ہے ہے جا فرمائش کرنے کی وجہ ہے "
ضروبت علیہ در الذلة و المسلحنة" کی مہر بہت پہلے لگ چی تھی، یبود نے اپنی اس خفت کو منانے کے لئے جمیشہ جوڑ توڑ اور تانے بانے بنے کا کام دیا ہے اور آج تک یبود کی عزائم میں "وسیج اسرائیل" کا نظریہ موجود ہے گو کہ آبکہ انگریز مصنف بین گورین اپنی کتاب بیک ان 1919ء میں لکھتا ہے۔

Back in 1919 Ben-Gurion wrote: "It is neither desirable nor conceivable to expropriate the country's present inhabitants... That is not the purpose of Zionism." A decade later, he made the same point more lyrically: "According to my moral outlook we do not have the right to dispossess a single Arab child, even if we should achieve everything we wish for by virtue of such dispossession."

"اس کی بھی بھی خواہش نہیں گی گئی اور نہ ہی سے بات قابل فہم تھی کے ملک سے موجودہ باشتدوں سے مال و اسباب پر قبضہ کر لیا

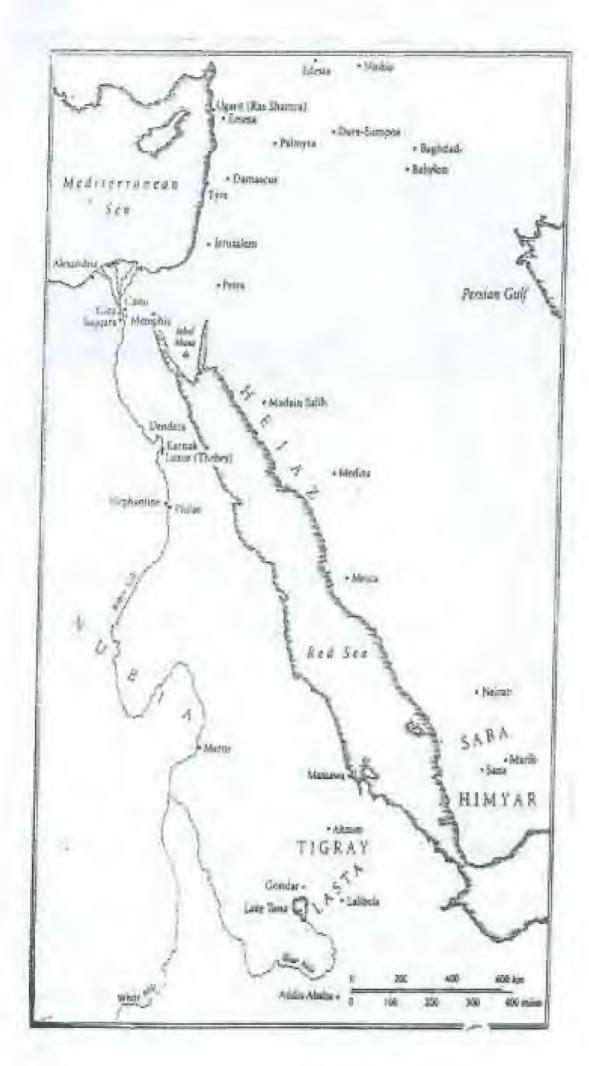

Rabbi Fischmann, member of the Jewish Agency for Palestine, declared in his testimony to the U.N. Special Committee of Enquiry on 9 July 1947: "The Promised Land extends from the River Egypt up to the Euphrates. It includes parts of Syria and Lebanon."

حرزی اور مجھین کے نظریات کے مطابق یہودی حکومت کا نقشہ اپنے اندر تمام اہم مما لک بشمول سعودی عرب کوسموئے ہوئے ہے چنانچہ ذیل کے نقشے ہیں مسعودی عرب' کا نام بہت واضح طور پرموجود ہے۔

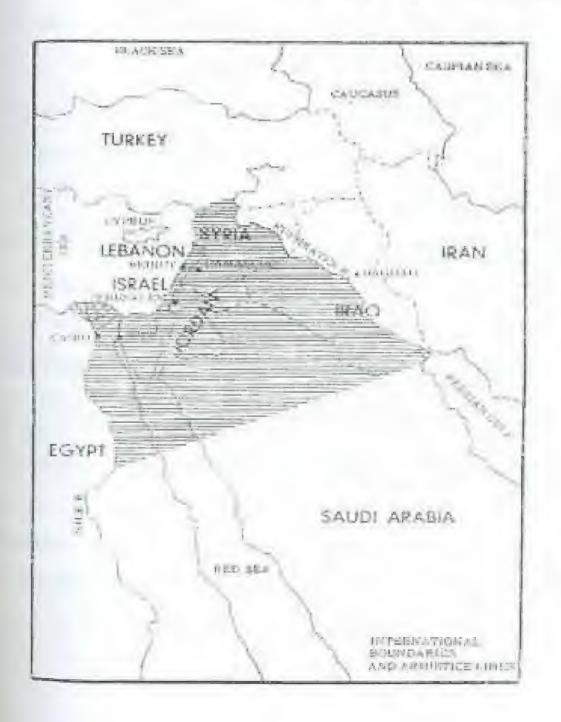

بسیج تر اسرائیل اور طاقت کے مظہر سے دجال کے منتظر میبود یوں نے اپنے عزائم کا اظہار مختلف صورت سے اللے عزائم کا اظہار مختلف صورت کے اس میں کیا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کی سب سے والنے ترین صورت منافعہ کی سب سے والنے ترین صورت منافعہ کی اور کی دیت اور صیبونیت میکن ہے۔ امریکی ڈالز'' ہے جس کے ایک ایک شوشے سے میبود بیت اور صیبونیت میکن ہے۔



(امریکی ڈالر کی تصویر)

اصل میں بیامریکہ کی سب سے بڑی میر ہے جے ڈالر پر کندہ کردیا گیا ہے اور بیڈالر Freemasons (خفیہ برادرانہ جماعت کا شریک) کے بہت سے واضح اصواول کی نشاند بی کرتا ہے۔

ڈالر کا چیرے والا رخ عزت اور عظمت کو ظاہر کرتا ہے اور واضح طور پر ایک معبود اور و بوتا کا تصور و ہے رہا ہے، اس کے نیچے ایک عقاب دکھایا گیا ہے جو کہ بہادری اور ولیری کی دلیل اور علامت ہوتا ہے اس طرح اس پر مندرجہ ڈیل چیزیں دکھائی گئی ہیں۔

- (۱) امن وامان کا سرسبز پیٹر۔
- (r) جنگ میں استعمال ہونے والے تیر۔
- (۳) عقاب کے بازواس چیز کی علامت ہیں کدوہ حکومت کی باگ دوڑ تھا ہے ہوئے میں-

امریکی ڈالر کی دوسری جانب تین چیزول کوخوب واضح کررتی ہے۔

- (۱) سیزی سے ترقی کرتی ہوئی حکومت۔
- (۲) این نوعیت کا ایک عجیب وغریب مینار۔

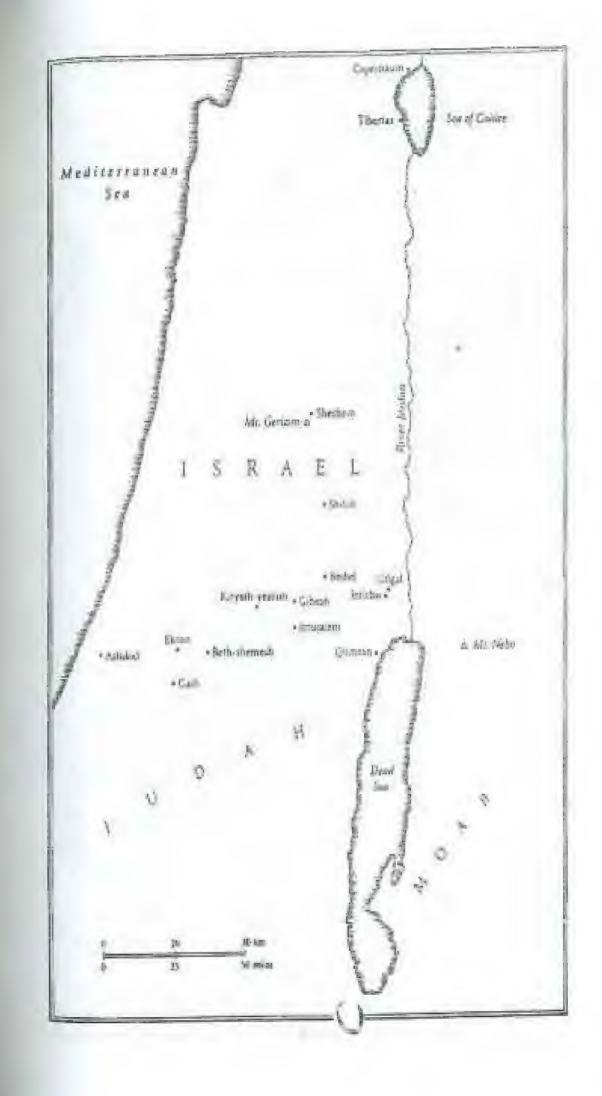

 (٣) درمیان میں ایک آنکھ جوان سب کامنع اور سرچشمہ ہے جس سے امریکہ کا سیکور ہوناوا کے ہوتا ہے۔

د نیا میں جاری سکوں کے درمیان آیک انفرادیت کا حامل سکہ اپنے اندراتے ز بردست عقا ندر کھتا ہے اور بزبان حال اپنے بیرو کاروں کواپنے آئے والے مسیحا کی یاد ولا تا رہتا ہے، ڈالریر بن ہوئی یہ آنکھ و کیے کر آپ کو وہ ارشاد نیوی یاد آجانا جائے جو گذشته صفحات میں باربار ذکر کیا جاتا رہا ہے کہ د جال کانا ہوگا اور امریکی ڈالر کا بیرر خ ارشاد نبوی کا کھلا شاہد اور واضح ترین دلیل ہے اور میبود و تصاری کی طرف ہے اس پر

یبال میدامر قابل ذکر ہے کہ امریکی حکومت نے ڈالرکوا پی سرکاری کرنسی قرار دے رکھا ہے اور اس ڈالر پر بہود کے نہ ہی شعائر پر ولاات کرنے والے مناظر کی بردی پرکشش اور جاؤب نظر تصویر کشی بھی کر دی لیکن خود انگریز مصنفین کا اعتراف ہے کہ "Dajjal the antichrist" د جال تيسائی ند جب کا مخالف جوگا اس سے معلوم جوتا ہے کدامریکہ کے اس پردہ مجھاور ہاتھ جی جوخفیہ طور پر کام کررہے جی اور امریکہ ان کی ہر بات مانے پر مجبور ہے۔ اور اب انہوں نے'' بورو'' کے نام ہے اپنی الگ کرٹھی بھی بنالی ہے جس پرعقاب کی تصویر مذکورہ مقاصد پر دلالت کر رہی ہے۔

ملک اور بیرون ملک مصروف عمل اواروں میں " بزناس" ایک مشہور اوارہ ہے جس کے متعلق تفصیلی تحریر ماہنامہ "الاحرار" کے شارہ اکتوبر۲۰۰۲ء میں شائع ہوئی ہے۔ اس کے آخر میں امریکی ڈالراور اس کے مندرجات پر بھی سیر حاصل گفتگو کی گئی ہے جو مکدورج ذیل ہے۔

# امریکی ڈالریر وجالی ہرم اور اس کی آنکھ کا نشان

اویرایک ڈالر کے نوٹ کا جونکس دیا گیا ہے اس پر دوعلامتیں بی ہوئی ہیں ا یک عقاب کی اور دوسری مثلث نما وجالی جرم کی۔ د جالی جرم کا نشان یا نمیں جانب بنا ہوا

يروعال قرآن وصيك كاروكاش ہے۔ شائ نما برم اور اس کے بالائی حصہ پر ایک آئے ہے۔ برم کی شارت کے میچ کی جانب اختیامی حصہ پر چند پراسرار الفاظ اور لاطبی تمبر درج ہیں۔ جب کہ ہرم (شانث) سے اوپر گولائی میں اور نیچے رہن فما پٹی میں بھی چند غیر مانوس الفاظ لکھے ہوئے ہیں۔ آئے اب ان عبارات کامفہوم اور لاطینی ہندسوں کا راز جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ (۱) امریکی ڈالریر برم اور اس کے اوپر بنی بوئی آئکھ اور اوپر نیچے لکھے ہوئے نامالوس الفاظ كيابين؟ يه آكله د جال كي أيك آكلوكي علامت كي طور يركي من باوريبودي تحریک فری میسن Symbold نشان ہے۔ احادیث مبارکد میں بھی دجال کی ایک آنکھ روشن ہونے کا تذکرہ صراحت کے ساتھ موجود ہے، جوسفا کی ، درندگی اور وحشت کی مظہر ہوگی۔ بعض روایات کے مطابق دجال کی بیآ تھے بیشانی کے وسط میں ہوگی، آپ دیکھے کتے ہیں کہ اس تصویر میں بھی مید دجالی آنکھ ہرم کے بالكل اوبر يعني "مر" ك قريب عى بنائي كى ج اوراس ميس سے جھلكا سرومبرى اور سفا کی کا تاثر بھی انتہائی واضح ہے۔ احادیث مبارکہ میں وجال کی اس آتکھ کے بارے میں ایک اور پیش گوئی سیجی موجود ہے کہ وہ اپنی اس آ تکھ سے صرف سامنے ہی ویکھنے کی قدرت نہیں رکھتا ہوگا بلکدائے چھنے کے منظر بھی بدآسانی د کیو سکے گا۔ جب کہ میبود کا تیار کروہ نیا عالمی مالیاتی نظام اور ساجی (سیکولر) نظام بھی اس ہے مرادلیا جاتا ہے، جواپے آگے چھیے کے تمام نظاموں کو تباہی ہے وو جار کرے گا۔ حتی کہ اس کی سلینی و ہلاکت ہے دنیا کے یمین و بیبار بھی محفوظ نہیں ر ہیں گے۔آپ دیکھے لیج کرانیا تی ہورہا ہے۔

مثلث نما برم کی علامت دراصل فرعونیت کی علامت ہے، فراعند مصر قوم بی اسرائیل میں سے تھے۔ قراعنہ مصر کے تعمیر کردہ اہرام جوعجا تبات عالم کی صورت میں اب بھی موجود ہیں بطور ثبوت پیش کئے جا کئے ہیں۔ دور دجال کی بہجان کے لئے بائبل میں آگ کی اس مثلث نما بھٹی کی علامت استعال ہوئی ہے جومخروطی یعنی ابرام کی شکل کی ہوگی بائبل میں تکھا ہے۔

تم ال بہاڑے پاک نبیل آئے جس کو چیونا ممکن قنا اور وہ آگ ہے جاتا تھا۔ (بحوالہ انجیل مقدس میرانیوں کے نام کیا۔ آیت ۱۹۰۱۸ اسٹی ۹۸ شائع کردہ برٹش اینڈ فارن ہائل موسائل اللہور)

(The New Testament in Urdu 1953) جب کر آتش فیتال پیاڑ کی شکل بھی اس سے مماثلت رکھتی ہے۔ اس نشان کا خفیہ متصد بھی (جواب آشکارا ہو چکا ہے ) صرف اور صرف تباہی ہے۔ یہودی اصطلاح میں گویم (یعنی عوام) اس آتشیں بھٹی یا آتش فیتال کا ایندھن بنیں گے یا بنائے جا کیں گے۔ چنانچہ آپ دکھیے لیجئے کہ جدید مالیاتی نظام دنیا تجر کے قوام کو اس بھٹی میں جو در حقیقت سودی نظام کی بھٹی ہے جلا کر بھسم کر دیا ہے۔

(۳) ہرم اور اس میں بنی آنکھ کے اوپر لکھے ہوئے الفاظ میں کامیا بی ہے جمکنار ہونا الحد Crowned with success یا دوسرے الفاظ میں کامیا بی ہے جمکنار ہونا اور مزید وضاحت کے ساتھ کہا جائے تو یہ کہ 'ہماری سازش نے کامیا بی کا تاج پہن لیا۔'' ان الفاظ کے معنی حالیہ دنوں جس قدر حقیقت کے روپ میں واضح دکھائی دے رہ جین اس سے یہودی عزائم اور ان کی منظم بین الاقوامی سازش کا اندازہ کیا جا سکتا ہے جو گذشتہ تین صدیوں سے مرحلہ وار رونما ہونے والے انتظا بات عالم کی صورت میں ظہور پذیر ہونچکے ہیں۔

(٣) ہرم کے مثلثی نشان کے آخری حصہ میں چندالفاظ در بن بین MDCCLXXVI میخضر عبارت کیم مگی ۲۷۷ء کی تاریخ ظاہر کرتی ہے جو یہودیوں کے آرڈر آف ایلیو میغائی (Order of Illuminati) کے تیام کا دن ظاہر کرتی ہے۔ اللیو میغائی (Order of Illuminati) کے تیام کا دن ظاہر کرتی ہے۔ ۲۷۷ء میں ازادی کا سال بھی ہے تاہم اعلان آزادی مجولائی ۲۷۷ء کو ہوا۔ کو ہوا۔ لیکن امریکی عوام اب بھی اس لاطین نمبر کوم جولائی ۲۷۷ء ہی سجھتے ہیں۔ ہوا۔ لیکن امریکی عوام اب بھی اس لاطین نمبر کوم جولائی ۲۷۷ء ہی سجھتے ہیں۔ اس حقیقت سے بے خبر کہ یہ دراصل الیومیٹیوں (میودیوں) کے آرڈرآف ایلیو میٹائی کے اعلان کا سال ہے۔

(۵) سب سے ینچے رہی نما نشان کے اندر عبرانی مفہوم کے ساتھ کالھی ہوئی عبارت Novus Ordose colorum کے معنی نیا معاشرتی نظام ہے۔ بیٹی یہودی سازش کی اصلیت اور مقصد اور ان الفاظ کے نئے عالمی نظام لیٹی World Order کے ساتھ مماثلت جیران کن بی نبیس بلکہ معنی خیز بھی ہے۔ نیوورلڈ آرڈ رکے کمیل تعارف کی یہاں جمجائش نبیس ورنہ تفصیل سے اس کے اہم نکات قار نمین کی خدمت میں پیش کر دیئے جاتے۔

(۳) مسیّا کے ظہور کی چوتھی اور اہم علامت یہ ہے کہ ظہور مسیّا کیلئے" میکل سلیمانی" کی تقبیر ضروری ہے۔ جب تک ہیکل سلیمانی کی تقبیر نہ ہوگی اس وقت تک مسیّا کا ظہور نہ ہوگا۔

بیبودی اس علامت کی پیمیل کے لئے شب و روز مسجد اقصلی کے انبدام کی ناپاک ترین کوششوں میں مصروف ہیں کیونکدان کا بیعقیدہ ہے کہ بیکل سلیمانی کی تعمیری بنیادی ترین کوششوں میں مصروف ہیں کیونکدان کا بیعقیدہ ہے کہ بیکل سلیمانی کی تعمیر کی بنیادی '' قبیری بنیادی '' قبیری انہوں نے کئی ملین عیسائیوں کو اپنے ماتھ شامل کر رکھا ہے اور مسجد اقصی کے انبدام اور بیکل سلیمانی کی تعمیر کے لئے سینکڑ وں ملین ڈالر کی رقم مختص کر رکھی ہے اس لئے کہ تورات سلیمانی کی تعمیر کے ایک ایک تعلیمات سے ظہور مسئیا کی اس علامت کا شوت ماتا ہے۔

موجودہ حالات میں مسجد آنصی کے انہدام کی میہودی سازشوں اور مشاوراول کی تفصیلی خبریں روزانداخبارات میں شائع ہورہی ہیں لیکن عالم اسلام ش ہے میں نہیں ہوتا، اس کے کان پر جوں تک نہیں ریٹلتی اور وہ اپنی مصروفیات میں سے پچھ وقت یہ سوچنے کے لئے نہیں نکال سکتا کہ آخر فلسطین کے ساتھ میہود یوں کی اس دلچین کا کیا راز ہے؟ اس بلاہ جہ طویل لڑائی اور جنگ کو بلاہ جہ کہنا تھے ہے یا اس کے پس پردہ پچھ عزائم ہیں؟ یہ واللہ کی قدرت ہے کہ فلسطین نہتے مجاہدین اب تک ان کے سامنے سینہ سپررہ ہیں؟ یہ واللہ کی قدرت ہے کہ فلسطین نہتے مجاہدین اب تک ان کے سامنے سینہ سپررہ ہیں ورنہ بظاہراسیاب کی ونیا میں محید اقصی بھی کی منہدم ہوچکی تھی۔

# بابشتم

وجال ہے متعلق واردشدہ احادیث

۱۰ صحابه کرام ملیم الرضوان کی مرویات جن مین ۳ خلفائے راشدین ا ۱۰ سحابہ کرام مطبرات اور دیگر ۵ دھنرات صحابی روایات شامل ہیں۔ فتدوجال قرآن وجديث كاروتى يس

﴿ د جال کوخواب میں و یکھنے پراس کی تعبیر ﴾

دجال سے متعلق لکھی جانے والی کتابوں میں اس عنوان کو بالکل نہیں چھیڑا گیا ہے، اس لنے اپنی نوعیت کا بیمنفردعنوان ہے جس کے متعلق گو کداب تک کوئی سوال سامنے نہیں آیالیکن اگر آ جائے تو اس کاحل بھی ہونا جاہے اس لئے پیمال فن تعبیر کے مشہور امام علامه نابلتي كى كتاب "تعظير الانام في تعبير المنام" ئے متعلقہ حصہ درج كيا جار ہا ہے۔ (۱) "اس كى تعبيراي وعده خلاف، دحوك باز محكران سے كى جاتى ہے جس تے پیرد کار کمینے تتم کے لوگ ہوں۔ خواب میں دجال کود کھنا دہمن کے مسلط ہونے اور زمین میں خون ریزی اور فتنہ وفساد پھیلانے پر ولالت کرتا ہے۔ (٢) مسافر كيك يمي خواب ۋاكودل كے باتھ كلنے كا اشارہ ہے اور بھى اس کی رؤیت کفار کے شہروں میں ہے سی شہر میں فتح ہونے کی دلیل ہے۔ (٣) خواب میں د جال کی رفاقت یا اس کی صفات میں ہے کسی صفت کے ساتھ متصف ہونا جھوٹ اور فتنے میں مبتلا ہونے کی علامت ہے۔ (سم) بھی ظہور دجال سے یہود کی حالت کی دریکی کے بعد ان کی ہلاکت کی طرف اشارہ جوتا ہے اورخواب میں وجال جن جن مقامات ہے گذرے، ان مقامات ميں پريشاني عم علم، پيداواراوراملاك كى ہلاكت يا باران رحمت وخيركى بندش کی ولیل ہے۔ " (خواب اور تعبیرس ۲۲۲،۲۳۱)

ممکن ہے کہ کسی صاحب کے ذہن میں یہ اشکال پیدا ہو کہ خواب و کیجنے والے کو کیا بہتہ کہ اس نے وجال کو و یکھنے والے کو خواب ہے ہے کہ خواب و کیجنے والے کو خواب بی میں اس متعلقہ چیز کا ضروری علم حاصل ہو جاتا ہے جس کو وہ و کیجنے والے کو خواب بی میں اس متعلقہ چیز کا ضروری علم حاصل ہو جاتا ہے جس کو وہ و کیجنے دیا ہوتا ہے، میسی وجہ ہے کہ بعض حضرات آکر خواب بیان کرتے ہیں کہ ہم نے خواب میں حضرت ایراہیم علیہ السلام کو و یکھا ہے یا حضور ماہ کی تیارت کی ہے خواب میں حضرت ایراہیم علیہ السلام کو و یکھا ہے یا حضور ماہ کی تیارت کی ہے حالانکہ بیداری میں تو و یکھا خواب کا وقوی ہوتا ہے کہ میں نے ان کو و یکھا ہے السلام کو د یکھا ہے یا حضور ماہ کو د یکھا ہے کہ میں نے ان کو و یکھا ہے اللہ کا وقوی ہوتا ہے کہ میں نے ان کو و یکھا ہے۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے۔ واللہ اعلم

### ﴿ وجال ہے متعلق واردشدہ احادیث ﴾

احادیث دجال کے رادی محابہ کرام رضی الشعنیم کے اساء گرامی آپ پیچلے صفحات میں ملاحظہ فرما تیجے میں اب یہاں ای ترتیب سے روایات اور ان کا ترجمہ ذکر کیا جاتا ہے۔

### (۱) حضرت ابو بمرصد این رضی الله عنه کی روایت

#### خروج دجال كہاں ہے ہوگا؟

(الف) ﴿عن ابى بكر الصديق قال: حدثنا رسول الله النالج قال: الدجال يخرج من ارض بالمشرق يقال لها خراسان يتبعه اقوام كان وجوههم المجان المطرقة ﴾ (ترزي ٢٠٤٢- الن ابر ٢٠٤٢)

" حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عند فرمات میں کے حضور مشائیلم ف ہم سے بیا حدیث بیان کرتے ہوئے فرمایا، وجال ایک مشرق زمین سے نکلے گا جس کا نام" خراسان" ہوگا،اس کی ہیروی کرنے والے ایسے لوگ ہوں گئے گویا کہ ان کے چیرے چیٹی ہوئی والے ایسے لوگ ہوں گے گویا کہ ان کے چیرے چیٹی ہوئی

#### كيامسيلميه وكذاب دجال تفا؟

(ب) وعن ابي بكر قال اكثر الناس في مسيلمة قبل ان يقول رسول الله عليه شيئا، فقام النبي المنه خطيا، فقال: اما بعد! فقى شان هذا الرجل قد اكثرتم فيه و انه لكذاب من ثلاثين كذابين يخرجون بين يدى المسيح، و انه ليس من بلدة الايبلغها رعب المسيح، الا المدينة

على كل نقب من انقابها ملكان يذبان عنها رعب المسيح (مندامري دس انقابها ملكان يذبان عنها رعب

"اصنرت ابو بحررضی اند عند فرماتے ہیں کہ مسیلہ کے بارے میں قبل اس کے کہ حضور سائے الینے کے ارشاد فرمائیں ،لوگوں میں کثرت ہے چہ ارشاد فرمائیں ،لوگوں میں کثرت ہے چہ میگوئیاں ہونے گلیس ،اس لئے ایک دن آپ سائی الیائی تقریم کے لئے گھڑے ہوئے اور حمد وصلوۃ کے بعد ارشاد فرمایا کہ اس فحض کے معاطم میں تم لوگ بہت چہ میگوئیاں کر رہے ہو، حقیقت یہ ہے کہ یہ بھی انجی تمیں کذابوں میں ہوگا جہاں کر دہ جو تک دجال ہے جو تک وجال ہے ہیں تم کوئی شہر ایسا نہیں ہوگا جہاں دجال کا دجال کا دجال ہے ہو دور کریں دو وہ ہوں گے جو بدینہ سے اس کے ہر درہ پر دو فر شیخ موجود ہوں گے جو بدینہ سے اس کے ہر درہ پر دو فر شیخ موجود ہوں گے جو بدینہ سے اس کے رعب کو دور کریں فر شیخ موجود ہوں گے جو بدینہ سے اس کے رعب کو دور کریں فر شیخ موجود ہوں گے جو بدینہ سے اس کے رعب کو دور کریں

# (۲) حضرت عمر فاروق رضی الله عنه کی روایت

#### كيا ابن صياد د جال تها؟

وقال عبدالله بن عمران عمر بن الخطاب انطلق مع رسول الله تشيد في رهط قبل ابن صياد حتى وجده يلعب مع الصبيان عند اطم بنى مغالة و قد قارب ابن صياد يومنذ الحلم فلم يشعر حتى ضرب رسول الله تشيد ظهره بيده شعر قال رسول الله تشيد لابن صياد اتشهد انى رسول الله ، فنظر اليه ابن صياد فقال اشهدانك رسول الله عنظر اليه ابن صياد فقال اشهدانك رسول الأميين فقال ابن صياد لرسول الله تشيد الني رسول الأميين فقال ابن صياد لرسول الله تشيد الني رسول الأميين فقال ابن صياد لرسول الله تشيد الني رسول الأميين فقال ابن صياد لرسول الله تشيد الني رسول الله تشيد الني رسول الله تشيد المناسول الله تسيد الله تسيد المناسول الله تسيد الني رسول الله تسيد الله ت

(منجيم مسلم ٢٥٠٥)، بخاري ٢٠٥٥، الوداؤد ٢٣٢٩، ترفدي ٢٢٢٩)

\* معبدالله بن عمر رضى الله عنهما فرياتے ہيں كه حضرت عمر رضى الله عنه صحابہ کرام رضی اللہ عنجم کی آیک جماعت میں حضور طفی اللہ کے ساتحوتشریف کے جا رہے تھے ابن صیاد کی طرف بیبال تک ک انہول نے ابن صیاد کو بن مغالے کے قلعے کے باس تھیلتے ہوئے یا لياء ان دنول ابن صياد قريب البلوع تحاء اس كوحضور من أابلم ك آنے کا پید نہیں چل سکا یہاں تک کے حضور سٹھنایہ نے اپنا ہاتھ اس کی مریر مارا اور اس سے قرمایا کے کیا تو اس بات کی گوائی ویتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ ابن صیاد نے آپ کی طرف و مکیے کر کہا کہ بیں گواہی ویتا ہوں کہ آپ امیون کے رسول ہیں، پھراہن صاد نے حضور ملی این سے اوجھا کہ کیا آپ اس بات کی گوائی دية بي كدي الله كارسول مول؟ آب منظم الله في الله بات كو محتم کرتے ہوئے فرمایا کہ میں تو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان ركه امول - بجراس سے يو چھا كرتو كيا ديجة اب؟ وہ كينے لگا ك میرے یاس ایک حیا اور ایک جمونا آتا ہے آپ سی اللہ اللہ نے اس ے فرمایا کہ بچھ ہر معاملہ مشتبہ کر دیا گیا اور فرمایا کہ دور ہو! تو اپنے

مرتبہ ہے ہرگز آھے نہیں بر دھ ملکا۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ عرض کرنے گئے یارسول اللہ! مجھے اجازت دیجئے کہ اس کی گردن ماردون! آپ سٹھی آیا آپ فرمایا اگریے دجال ہی جوتو تم کواس پر مسلط نہیں کیا گیا ادر اگریے دو شہیں ہے تو بھراس کوئی کرنے میں تمہارا کوئی فائدہ نہیں۔"

#### الأمرو:

یے روایت اصل میں تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہا ہے مروی ہے لیکن و چونکہ واقعہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہے اور اس حدیث کے آخر میں انہوں نے دونکہ واقعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہے متعلق ہے اور اس حدیث کے آخر میں انہوں نے اس این سیاؤ' کو وجال سمجھ کر حضور سلٹھ بائیتے ہے اس سے قبل کی اجازت بھی ما تھی ہے اس لے اس کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی روایت شار کیا گیا ہے۔

### (۳) حضرت علی کرم اللہ و جہد کی روایات وجال کے پیرو کارکون ہوں گے؟

(الف) وإعن امير المؤمنين على بن ابى طالب فى قصة المدجال قال: الا و ان اكثر اتباعه او لاد الزنا، لابسو التيجان و هم اليهود عليهم لعنة الله، ياكل و يشرب، له حمار احمر طوله ستون خطوة مد بصره، اعور العين، و ان ربكم عزوجل ليس باعور، صمد لايطعم فيشتمل البلاد البلاء، و يقيم الدجال اربعين يوما، اول يوم كسنة، و النانى كاقل، فلا تزال تصغر و تقصر حتى تكون آخر ايامه كليلة يوم من ايامكم هذه، يطأ الارض كلها الامكة و المدينة و بيت المقدس المعدس المقدس المعدس ا

( عقد الدررس ٢٢٨)

"قصده وجال کے سلطے میں امیر الوئمٹین حضرت علی رہنی اللہ عند
سے مروی ہے کہ آگاہ رہوا وجال کے اکثر چیر وکار زیا کی بیداوار
اور تان پوٹی لوگ یعنی میہود، علیم لعند اللہ، جول گے، وجال کھائے
چئے گا۔ اس کی سواری سرخ رنگ کا گدھا ہوگا جس کی لمبائی ساٹھ
ہوئے اور اس کا ایک قدم تا حد نگاہ پڑے گا، وجال کی آگھ کائی
ہوگی، تمہارا دب کانا تیس وہ تو بے نیاز ہے اور پچھ کھا تا بیتا بھی
موگی، تمہارا دب کانا تیس وہ تو بے نیاز ہے اور پچھ کھا تا بیتا بھی
موگی، تمہارا دب کانا تیس وہ تو ہے نیاز ہے اور پھھ کھا تا بیتا بھی
موگی، تمہارا دب کانا تیس وہ تو ہے نیاز ہے اور پھھ کھا تا بیتا بھی
موسی ، الغرض! وجال کے زمانہ میں تمام شہر مصائب کی لیسٹ میں
موسی کے، وجال جالیس وہ تک زمین پر رہے گا، اس کا پہلا
دن ایک سال کے برابر ہوگا، دوسرا اس سے کم اس طرح کم ہوتے
دن ایک سال کے برابر ہوگا، دوسرا اس سے کم اس طرح کم ہوتے
ہوتے وہ اتنا رہ جائے گا جتنا تمہارے عام ونوں کی ایک رات
ہوتی ہے، مکہ کرمہ، مدینہ منورہ اور بیت المقدیں کے علاوہ پورگ

#### فاكره

اس میں داخل نہیں ایسے مقامات ذکر کئے گئے ہیں جہاں وجال داخل نہیو سکے گا۔ (۱) مکد مرمہ (۲) مدینہ منورہ (۳) ہیت المقدی ۔ جب کہ منداحد کی روایت میں جار مقامات کا ذکر ہے اور اس میں طور پہاڑ کا بھی ذکر ہے۔ اس کی توجیہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ وجال کا واخلہ حرمین میں تو مکمل طور پر بند ہوگا البتہ ویگر مقامات میں صرف معجد آتھی اور طور بہاڑ اس کے فتنہ و فساد کی آ ماجگاہ نہ بن سکیس کے ، اردگر د کا علاقہ اس میں داخل نہیں ۔

### د جال کے علاوہ ایک اور چیز اس سے بھی زیادہ خوفناک ہے (ب) ﴿عن علی بن اہی طالب رضی اللّٰہ عنہ قال ذکر نا

الدجال عند رسول الله طائلة و هو نائم فاستيقظ محمر الونه فقال غير ذلك اخوف لى عليكم

" حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ ہم حضور منٹھائیٹم کی موجودگی میں دجال کا تذکرہ کر رہے تھے، آپ منٹھائیٹم سوئے ہوئے ہوئے تھے، دوران گفتگو آپ منٹھائیٹم بیدار ہو گئے اور آپ کا چیرہ مبارک سرخ ہورہان گفتگو آپ منٹھائیٹم بیدار ہو گئے اور آپ کا چیرہ مبارک سرخ ہورہا تھا، فرمایا کہ تنہارے حق میں مجھے دجال کے علاوہ دوسری چیزوں ہے ذیادہ خوف محسوس ہوتا ہے۔"

#### فأشره

مطلب سے ہے کہ وجال تو اپنے وقت پر بنی نکلے گا، جھے تمہارے بارے میں وجال ہے اتنا خوف محسوں نہیں ہوتا جتنا ونیا اور اس کی زیبائش سے فتنہ میں جتلا ہونے کا اندیشہ ہاں گئے اپنے آپ کو ونیا کے فتنہ سے پاؤ۔

### د جال کی تصدیق کرنے والاشقی ہوگا

(ج) ﴿عن النوال بن سبرة قال خطبنا على بن ابى طالب رضى الله عنه على المنبر، فحمد الله و اثنى عليه، ثمر قال: ايها الناس! سلونى قبل ان تفقدونى، قالها ثلث مرات، فقام اليه الاصبغ بن نباتة فقال من الدجال يا امير المؤمنين؟ فقال يا اصبغ الدجال الصافى بن الصائد، الشقى من صدقه و السعيد من كذبه

(عقد الدروص ٢٥٣)

9° '' زال بن مبره کہتے ہیں کدا کیک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عند نے

منبر پرجمیں خطبہ دیا، اللہ کی تعریف اور ثناء کے بعد تین مرتبہ فرمایا،
اے لوگو! مجھ سے او چھاوتیل اس کے مجھ کوگم کر دولیعنی میری وفات سے تیل جو او چھنا جا ہے ،وہ مجھ سے او چھاو۔ اصفیٰ بن نباتہ نامی ایک شخص نے کھڑے ،وہ مجھ سے او چھاو۔ اصفیٰ بن نباتہ نامی ایک شخص نے کھڑے ،وکر سوال کیا یا امیر الہؤمنین! دجال کون ،وگا؟ فرمایا اے اصفیٰ! دجال کا نام صافی بن صائد ہوگا، اس کی تحدیق کرنے والا بد بجنت اور اس کی تحدیب کرنے والا نیک بخت ہوگا۔ "

# (۳) حضرت سعد بن ابی و قاص رضی الله عنه کی روایت فتنه و حیال سے پناہ ما تنگئے!

(الف) ﴿عن مصعب قال كان سعد يا مربخمس، ويذكر هن عن النبي النبي الله كان يامر بهن: اللهم انى اعدو ذبك من البخل، و اعدو ذبك من الجبن، و اعدو ذبك من الجبن، و اعدو ذبك من فتنة الدجال و اعدو ذبك من عذاب القبر ﴾ الدنيا، يعنى فتنة الدجال و اعدو ذبك من عذاب القبر ﴾ (مي الدنيا، يعنى فتنة الدجال و اعدو ذبك من عذاب القبر ﴾

"مععب کہتے ہیں کے حضرت سعد پائی چیزوں کا تھم دیتے سے اور حضور ملٹی آئیڈ کے حوالے سے اس کو ذکر فرماتے سے کہ نی علیہ السلام بھی ان کا تھم فرماتے سے اس کو ذکر فرماتے سے کہ بناہ میں آئی ہوں ، اور برد کی سے آپ کی بناہ میں آتا ہوں ، اور برد کی سے آپ کی بناہ میں آتا ہوں ، اور گھٹیا عمر کی طرف لوٹ جانے سے آپ کی بناہ میں آتا ہوں ، اور دنیا کے فتنہ سے آپ کی بناہ میں آتا ہوں ، اور دنیا کے فتنہ سے آپ کی بناہ میں آتا ہوں ، اور منا اور میں آتا ہوں ، اور منا سے فتنہ سے آپ کی بناہ میں آتا ہوں ، اور منا سے فتنہ سے آپ کی بناہ میں آتا ہوں ، اور منا سے فتنہ سے آپ کی بناہ میں آتا ہوں ، اور منا سے فتنہ سے آپ کی بناہ میں آتا ہوں ، اور منا سے فتنہ سے آپ کی بناہ میں آتا ہوں ، اور منا سے فتنہ سے آپ کی بناہ میں آتا ہوں ، اور منا سے فتنہ سے آپ کی بناہ میں آتا ہوں ۔ "

#### ہرنبی نے فتنہ و جال ہے آگاہ کیا

(ب) ﴿عن سعد بن ابى وقاص قال قال رسول الله على السعد بن ابى وقاص قال قال رسول الله على المسعد بن ابى الاوصف الدجال لامسه، ولاصفنه صفة لم يصفها احدكان قبلى انه اعور و ان الله عزوجل ليس باعور ﴾

(منداحرن اس ٢١١٦ الواله النحاية ص ٨٦،٨٥)

(۵) حضرت ابوعبیده بن الجراح رضی الله عنه کی روایت

### کیا کوئی صحابی دجال کے زمانے میں ہوگا؟

و انى الله لم يكن نبى بعد نوح الاوقد انذر الدجال قومه يقول انه لم يكن نبى بعد نوح الاوقد انذر الدجال قومه و انى الذر كموه، فوصفه لنا رسول الله تشيئ وقال لعله سيدركه من قدرانى و سمع كلامى قالوا يارسول الله! كيف قلوبنا يومنذ، امثلها اليوم، قال اوخير،

(וייוליטר פברות בלי דרדי

" حضرت ابونبیده بن الجراح رضی الله عندے روایت ہے کہ میں فے حضور ملی آیٹم کو بیا فرمات ہوئے سنا کہ حضرت نوح علیہ

السلام کے بعد جو نبی بھی آیا اس نے اپنی قوم کو دجال ہے ڈرایا ہوں ، پھر حضور ساٹھ این ہے ۔ دراتا ہوں ، پھر حضور ساٹھ این ہے ۔ ہمارے سامنے اس کی صفات بیان فرما کیں اور فرمایا کے ممکن ہے ہمارے سامنے اس کی صفات بیان فرما کیں اور فرمایا کے ممکن ہے کہ مجھے و کیھنے والا اور میرے کلام کو ہنے والا کوئی شخص بھی اس کو پالے ہے۔ سحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یارسول اللہ! اس وقت ہمارے دل کیسے ہوں گے؟ کیا اس طرح ہوں سے جیسے آئے ہیں؟ ہمارے دل کیسے ہوں سے جیسے آئے ہیں؟

(٢) حضرت الي بن كعب رضى الله عنه كي روايت

د جال کی آنکھ

(منداهم ي داس ١٢٣ بحوالد النحاية ص ٨٤)

"عبدالله بن خباب نے حضرت ابی بن کعب رضی الله عنه کو سے حدیث بیان کرتے ہوئے سنا کہ حضور سائٹی آئیٹم نے د حال کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا اس کی ایک آئی سبز شخشے کی طرح ہوگی لوگو! الله سے عذاب قبرے پناہ مائلو۔"

#### فأكره

# (۷) حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه کی روایات خروج دجال سے قبل کے حالات

(الف) ﴿عن يسبر بن جابر قال: هاجت ريح حمراء بالكوفة، فجاء رجل ليس له هجيري الا، يا عبدالله بن مسعودا جاءت الساعة، قال: فقعد و كان متكنا فقال ان الساعة لا تقوم، حتى لا يقسم ميراث، ولا يفرح بغنيمة، ثم قال بيده هكذا و نحاها نحو الشام فقال عدو يجمعون لاهل الاسلام و يجمع لهمر اهل الاسلام، قبلت الروم تعني؟ قال: نعم، قال و يكون عند ذاكم القتال رمة شديدة فيشترط المسلمون شرطة للموت لاترجع الاغالبة، فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل، فيفئ هؤلاء وهؤلاء، كل غير غالب، و تفني الشرطة، تم يشترط المسلمون شرطة للموت، لا ترجع الاغالبة، فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل، فيفئ هؤلاء و هؤلاء كل غير غالب، و تفني الشرطة، ثعر يشترط المسلمون شرطة للموت، لاترجع الاغالبة، فيقتتلون حتى يىمسوا، فيفي هؤلاء و هؤلاء، كل غير غالب، و تفنى الشرطة، فاذا كان يوم الرابع، نهد اليهم بقية اهل الاسلام، فيجعل الله الدائرة عليهم، فيقتتلون مقتلة.

اما قال: لايسرى مشلها، و اما قال لعد يرمثلها. حتى ان الطائر ليصر بجنباتهم، فما يخلفهم حتى يخرمينا، فيتعاد بنو الاب، كانوا مالة، فلا يجدونه بقى منهم الا السرجل الواحد، فياى غنيمة يفرح؟ اواى ميراث يقاسم؟ فيناهم كذلك اذ سمعوا بباس، هو اكبر من ذلك، فجاء هم الصريخ ان اللجال قد خلفهم في ذراريهم، فيوفضون ما في ايديهم، و يقبلون، فيعنون غشر فوارس طليعة، قال رسول الله تلييم، الي لاعرف اسماء هم و اسماء آبائهم، والوان خيولهم، هم خير فوارس على ظهر الارض يومنذ او من خير فوارس على

" الميسر بن جابر كہتے بين كدا يك مرتبہ كوفد بيل سرخ آندهى آئى۔
ايك آدى يہ شور بياتا ہوا آيا كد يا عبداللہ بن مسعود! قيامت آگئ ۔
آپ تكيد لگا كر بيٹے بتے، ہمارى طرف متوجہ ہوكر فرمانے گئے كه قيامت الله يا ميات الله وقت نه آجائے كه (ايبا وقت نه آجائے كه) ميراث تقييم نبيل ہوگى اور مال غيمت سے خوشی نبيل ہوگى اور مال غيمت كى گا؟ اور جب كوئى لڑائى سے زندہ ہى نبيل دے گا تو مال غيمت كى گا؟ اور جب كوئى لڑائى سے زندہ ہى نبيل ہے گا تو مال غيمت كى فرمايا كدور جب كوئى لڑائى سے زندہ ہى نبيل ہے گا تو مال غيمت كى خرمايا كدور اشارہ كر كے فرمايا كدور عبل كے اللہ اسلام سے لڑنے كے لئے جمع ہوں گے، داوى كہتے مسلمان بھى ان ہے لڑنے كے لئے اسم ہوں گے، داوى كہتے ہيں كہ بيل كہ ب

ان سے محدور وں سے رنگوں تک کو جانتا ہوں، وہ اس وقت روئے زمین سے بہترین شہرواروں میں ہے ہول سے ۔''

انبیاء کرام علیم السلام کا دجال کے بارے میں مذاکرہ

مسلمانوں کی ایک جماعت پیشرط لگا کرلائے کے لئے انگلے کی کہ غالب ہوئے انگیر مرجا تیں اس کے (یا پیمر مرجا تیں اسکے ) چنانچے وہ لڑیں گئے گا جنان کے درمیان حائل ہو جائے گا اور دونوں نو جیس بارجیت کے فیصلہ کے ابغیر واپس ہو جائے گی اور اسلامی وستہ کمل شہید ہوجائے گا، تین دن تک ایک ایک جائیں گی اور اسلامی وستہ کمل شہید ہوجائے گا، تین دن تک ایک ایک دستہ اس طرح جاتا اور شہید ہوتا رہے گا۔

جوتھے دن بقیہ تمام مسلمان حملہ کے ارادے سے بڑھیں گے،اللہ تعالیٰ اس دن کافروں کو شکست دے دیں گے اور ایس نزبردست جنگ ہوگی کہ اس سے پہلے نہ دیکھی گئی ہوگی (اور الشول کا اس قدرانبارلگ جائے گا کہ) ایک پرندہ ان پر سے اڑ کر گذرنا چاہے گا لیکن (شدت تعفن یا طول مسافت کی وجہ سے) کر گذرنا چاہے گا لیکن (شدت تعفن یا طول مسافت کی وجہ سے) اس میدان کو عبور کرنے سے پہلے گر کر مرجائے گا، اس کے بعد جب مردم شاری کی جائے گی تو اگر کسی آ دمی کے سو بیلے تھے، ان جب مردم شاری کی جائے گی تو اگر کسی آ دمی کے سو بیلے تھے، ان جب مردم شاری کی جائے گی تو اگر کسی آ دمی کے سو بیلے تھے، ان جب مردم شاری کی جائے گی تو اگر کسی آ دمی کے سو بیلے تھے، ان جب مردم شاری کی جائے گی تو اگر کسی آ دمی کے سو بیلے تھے، ان جب مردم شاری کی جائے گی تو اگر کسی آ دمی کے سو بیلے تھے، ان عب شہید ہو تھے ہوں بین سے صرف آیک زندہ بیا ہوگا، باقی مب شہید ہو تھے ہوں کی دراخت تقسیم ہوگی؟ یا کون سے مال غنیمت سے خوشی ہوگی؟ یا کون سے مال غنیمت سے خوشی ہوگی؟ یا کون سے مال غنیمت سے خوشی ہوگی؟ یا کون کی وراخت تقسیم ہوگی؟

ابھی مسلمان اسی حال میں ہوں گے کہ اس سے بوی آفت کی خرسیں گے چنانچے ایک شخص چیخ کر کے گا کہ وجال ان کے پیچھے ان کے بچول میں آ محساہ، مسلمان یہ خبر سفتے ہی اپنے باس موجود تمام چیزوں میں آ محساہ، مسلمان یہ خبر سفتے ہی اپنے باس موجود تمام چیزوں کو چھوڑ جھاڑ کر اس کی طرف روانہ ہو جا نمیں گے اور ( تحقیق حال کیلئے ) مقدمۃ انجیش یا ہراول کے طور بر دس سواروں کا ایک دستہ بھیجیں کے جن کے بارے میں حضور پر دس سواروں کا ایک دستہ بھیجیں کے جن کے بارے میں حضور میں ان سواروں اور ان کے بالوں کے نام اور

کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خرون و جال کا ذکر کیا اور فرمایا کہ پھر جس اثر کر اس کوفل کروں گا اور لوگ اپنے ایک اپنے شہروں کولوٹ جائیں گے۔
لوگ اپنے ایپ شہروں کولوٹ جائیں گے۔
کچھ عرصہ کے بعد یا جون ماجون ان کے سامنے نکل آئیں گے۔ اور وہ ہر بلندی ہے بھسلتے ہوئے دکھائی ویں گے۔'

#### فاكره

یک حدیث متد احمد ج اص ۱۳۵۵ پر بھی حضرت این مسعود رضی اللہ عنہ ہی ہے مردی ہے البتہ اس میں بچھ اضافہ ہے اور دہ سے کہ حضرت میں علیہ السلام نے فرمایا میرے دب البتہ اس میں بچھ اضافہ ہے کہ دجال کا خروج ہوگا اور میرے پاس دو میرے دبیاں دو میرے دبیاں ہول گی، جب وہ بچھے دیکھے گا تو اس طرح تجھلنا شروع ہوجائے گا جیسے سیسہ تجھلنا ہے جنانچہ جب وہ بچھے دیکھے گا تو اللہ اس کو بچھ سے ہلاک کروا دے گا اس وقت شجر دہجر بھی اولین سے کہ اس مسلم! میرے نیچے کا فر چھپا ہوا ہے، آکراس کوقل کر۔ شجر دہجر بھی اولین سے کہ اس مسلم! میرے نیچے کا فر چھپا ہوا ہے، آکراس کوقل کر۔ اس مسلم! میرے نیچے کا فر چھپا ہوا ہے، آکراس کوقل کر۔ اس مسلم! میرے نیچے کا فر چھپا ہوا ہے، آگراس کوقل کر۔ اس مسلم! میرے نیچے کا فر چھپا ہوا ہے، آگراس کوقل کے جو کہ مسلم! میں صیافہ کے دجال ہونے کی بابت قسم کھانے والی حدیث بھی گذر چکل ہے جو کہ مسلم! ایونیعلی الموسلی ج 9 میں ۱۳۲ پر موجود ہے۔ ابولیعلی الموسلی ج 9 میں ۱۳۳ پر موجود ہے۔

### خروج وجال کے وقت لوگوں کی جماعتیں

(ج) ﴿عن ابن مسعود قال: يفترق الناس عند خروج المدجال ثلاث فرق، فرقة تتبعه و فرقة تلحق بارض آبائها بماء الشيح، و فرقة تاخذ بشط الفرات يقاتلهم و يفاتلونه حتى يجتمع المؤمنون بقرى الشام، و يبعثون طليعة، فيهم فارس، فرسه اشقرا و ابلق، فيقتلون فلا

يرجع منهم بشر ﴿ (أَنْمَايِسُ عَالَ)

المعترت ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہے مردی ہے کہ خروج دجال کے وقت اوگ تین گروہ وہوں بیل بٹ جانمیں گے۔ (۱) ایک گروہ دجال کی چیروی کرے گا۔ (۲) ایک گروہ این آباؤ اجداد کی دجال کی چیروی کرے گا۔ (۳) ایک گروہ این آباؤ اجداد کی زبین بیس و بیبات جلا جائے گا۔ (۳) اور ایک گروہ نبیر فرات کے کنارے جا کر دجال سے الڑے گا، دجال ان کا مقابلہ کرے گا دیباں تک کہ تمام موضین شام کی بستیوں بیس جمع ہوجا تیں گے اور فرج کا ایک وستہ ہراول کے طور پر دجال کا حال معلوم کرنے کے لئے بچیجیں گے۔

ان میں ہے ایک خص مجودے یا چتکبرے کھوڑے پر سوار ہوگا، بیسب قبل ہو جا کمیں کے اور ان میں سے ایک فخص بھی زندہ نہیں ہے گا۔''

### (٨) حضرت الو بريره رضى الله عندكي روايات

### مدينه منوره كي فضيلت

(الف) ﴿عن ابي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله عليه المدينة المسيح ولا الطاعون ﴿

(میمی اینجاری: ۱۹۸۸-۱۳۳۱ ۱۸۸۰-۱۳۳۱ میونیا یا لک می ۱۹۹۸) \*\* حضرت ابو جرمیره رمنی الله عنه ہے مروی ہے کہ حضور سافی این ہے ارشاد فر مایا: مدینه منوره میں دجال اور طاعون داخل ند ہو سکے گا۔ "

### د جال کے ساتھ جنت اور جہنم

(ب) ﴿عن ابي سلمة قال: سمعت ابي هريرة قال: قال

رسول الله تأثيث الا اخبر كم عن الدجال حديثا ما حدث نبى قومه؟ انه اعور، و انه يجئ معه مثل الجنة و النار، فالتي يقول انها الجنة هي النار، و اني اندرتكم به كما انذر به نوح قومه (سلم ٢٠٢٠)

"الوسلم كمت عن كم شل في حضرت الوجري ورض الله عن كويد

"ابوسلمه کہتے ہیں کہ بیس نے حضرت ابو ہرمیرہ رضی اللہ عنہ کو سے
فرماتے ہوئے سنا ہے کہ حضور مطفی آبیلی نے فرمایا: کیا بیس حمہیں
دجال سے متعلق ایک ایسی بات نہ بتاؤں جو کسی نبی نے اپنی قوم
دجال سے فرکر نہ کی ہو؟ ہے شک دجال کانا ہوگا اور اس کے ساتھ جنت
اور جہنم جیسی (وادیال) ہول گی ، جس کو وہ جنت کے گا، ورحقیقت
دہ جہنم ہوگی اور میں حمہیں دجال سے اس طرح ڈراتا ہوں جیسے
نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈرایا تھا۔"

### حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں دجال کافتل

(ج) ﴿عن ابى هريرة عن النبى النبي الله قال: ليس بينى و بينه يعنى عيسى عليه السلام، نبى، و انه نازل، فاذا رايتموه فاعرفوه: رجل مربوع الى الحمرة و البياض بين مصصرتين، كان راسه يقطر و ان لم يصبه بلل، فيقات ل النباس على الاسلام، فيدق الصليب، و يقتل المختزير، و يضع الجزية، و يهلك الله في زمانه الملل كلها الا الاسلام، و يهلك المسيح الدجال، فيمكث في الارض اربعين سنة ثم يتوفى فيصلى عليه المسلمون (ايراق ١٣٢٣)

" حصرت الوہرميرہ رضي اللہ عندے روايت ہے كے حضور سائيداليم

نے ارشاد فرمایا: میرے اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی نجی نہیں ہوا، عنقریب وہ نازل ہوں گے، جبتم ان کو دیجیوں پہچان لینا، وہ درمیانہ قد اور سرخ وسفید رنگ کے آدی ہوں گے، بلکے زرد رنگ کے دو کیڑے زیب تن کئے ہوں گے، سرک بال اگر چہ کیلے نہ ہوں گئی اسلام کے لئے اوگوں سے قال کریں گئی ہوئے مسلیب کوتوڑ ڈالیس گے، خزیر کوفل کردیں گے اور جزیہ لینا بندکر ویں گے، اسلام کے در یع گا اور جزیہ لینا بندکر ویں گے، ان کے زمانے میں اللہ تعالی اسلام کے علاوہ تمام ملتوں کوختم کردیں گے، اور انہی کے ذریعے تیج د جال کو بلاک فرمائیں کوختم کردیں گے، اور انہی کے ذریعے تیج د جال کو بلاک فرمائیں کے۔ اور حضرت میسیٰ علیہ السلام زمین میں چالیس سال رہیں گے۔ اور حضرت میسیٰ علیہ السلام زمین میں چالیس سال رہیں گے۔ اور حضرت یو جائیں گے اور مسلمان ان کی نماز جنازہ ادا گریں گے۔ گھر وفات یا جائیں گے اور مسلمان ان کی نماز جنازہ ادا کریں گے۔

#### فرشتول كايبره داري كرنا

(د) ﴿عن ابى هريرة ان رسول الله على قال: الايمان يمان، والكفر من قبل المشرق، والسكينة لاهل الغنو، و السكينة لاهل الغنو، و السفحر و الرياء في الفدادين اهل الخيل و اهل الوبر، يماني المسيح اي الدجال اذا جاء دبراحد صرفت الملائكة وجهه قبل الشام و هنالك يهلك ﴾

(rrreigs)

" حضرت ابو ہرمیرہ رضی اللہ عندے مردی ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: ایمان میمنی ہے اور کفرمشرق کی طرف ہے آئے گا، بھر یوں والے اطمینان میں بیں اور فعدا وین لیمنی محورُ وں اور

اونوں کے مالک فخر اور ریا میں ہیں، (یادر کھو!) دجال آئے گا، جب وہ احد بہاڑ کے چیچے پنچے گا تو ملائکہ اس کا رخ شام کی طرف پیجیر دیں گے اور وہ وہیں ہلاک ہوگا۔

### فتنه وجال ہے پناہ ما تکنے کی تلقین

(ه) ﴿ عن ابى هريرة الدقال: قال رسول الله عَلَيْكَ ؛
اعوذ بالله من عذاب جهند، و اعوذ بالله من عذاب
القبر، و اعوذ بالله من شر المسيح الدجال، و اعوذ
بالله من شرفتنة المحيا و الممات ﴾ (نان ١٠٥٠)

" حضرت الوبريه رضى الله عند عروى بكر حضور سليماً إليهم في ارشاد فرمايا: عن الله كى بناه عن آتا بول عذاب جهم عن اود
عذاب قبرت، اور ح دجال كثر به اورزندكى اورموت ك

#### يهود يول كا درخت

(منداحدی ۱۳۳ بحوالہ النحایہ ص ۱۳۳) "حضرت ابو ہر میرہ رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ حضور ساتھ الیکم نے

فرمایا: قیامت ای وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک صلمان کیجود یوں کو قبل کریں کیجود یوں کو قبل کریں کیجود یوں کو قبل کریں کے حتی کے حتی کے اگر کوئی میبودی کسی پھر یا درخت کی آڑیں چینا جا ہے گا تو وہ پھر یا درخت کی آڑیں ایک اللہ کے گا اے مسلمان! اے اللہ کے بندے بندے! یہ میبودی میرے پیچھے چیپا ہوا ہے ہی تو آ کرای کو قبل بندے کے کرم سوائے غرفد کے کہ وہ میبود یوں کا درخت ہے (ای لئے وہ کیجہ نیمیں ہولے گا۔)

#### فأتده

گذشتہ صفحات میں یہ بات گذر چکی ہے کہ دجال کے لئے ''بنوتھیم'' انہائی کڑوا گھونٹ ثابت ہوں گے اور اس سے خوب جم کرلڑیں گے۔ بخاری اور مسلم کی یہ روایت بھی حضرت ابو ہر رہے رضی اللہ عنہ کے حوالے سے مروی ہے۔ اس کا متن اور ترجمہ صفح نمبر پر ملاحظہ بیجئے۔

(ر) ﴿عن ابى هريرة قال: احدثكم ماسمعت عن رسول اللّه الله الصادق الصادق المصدوق: ان الاعور الدجال مسيح الضلالة يخرج من قبل المشرق في زمن اختلاف الناس، و فرقة، فيبلغ ماشاء اللّه ان يبلغ من الارض في اربعين يوما، الله اعلم ما مقدارها [مرتين] الارض في اربعين يوما، الله اعلم ما مقدارها [مرتين] و يسؤل عيسى بن مريم فيؤ مهم، فاذا رفع راسه من الركعة قال: سمع الله لمن حمده، قتل الله الدجال و اظهر المؤمنين ﴿ (ابن مان في الله عن فرات عيل كه عن محتود الإمريره رضى الله عن فرات عيل كه عن تم حضود الفرات الوجريره رضى الله عن فرات عيل كه عن تم ولى كه كانا

دجال جوک و مسیح الصلالی و مواد اور التحال اختلاف اور الفتراق کے درمیان اختلاف اور افتراق کے زمانے میں مشرق کی طرف سے نظے گا اور جہاں تک اللہ کو منظور ہوگا، وہ جالیس دنول میں پوری زمین پر چھا جائے گا اور اللہ بی اس کی مقدار جانے ہیں۔ پھر حضرت میسی علیه السلام کا اور اللہ بی اس کی مقدار جانے ہیں۔ پھر حضرت میسی علیه السلام کا نزول ہوگا (اور وہ بیلی نماز جھوڑ کر باتی نمازوں میں) مسلمانوں کی امامت فرما تیں گے، جب رکوع سے سرافھا تیں سے تو یہ جمله ارشاوفرما تعن سے تو یہ جمله ارشاوفرما تعن سے۔

"سمع الله لمن حمده، قتل الله الدجال، و اظهر المؤمنين" (۹) حضرت ابوسعيد خدري رضى الله عنه كي روايت د جال كي عاجزي اور در ماندگي

" حضرت الوسعيد خدري رضى الله عند فرمات بيل كه أيك مرتبه حضور مِنْ إِلَيْم نِي جارے سامنے دجال سے متعلق ایک طویل حدیث ذکر قرمائی، ان میں سے چند باتیں بہجی تھیں کہ وجال آئے گا۔ حالانکہ اس یر مدینہ کے ہر درے جس سے داخل ہونا حرام ہے۔ اور مدینہ منورہ کے ساتھ متصل ایک تھاری زمین پر یراؤ ڈالے گا، اس کے آنے کی خبرین کراس کی طرف ایک آدی جائے گا جواس وقت لوگول میں سب سے بہترین ہوگا اور کیے گا کہ بیں گواہی دیتا ہوں کہ تو وہی دجال ہے جس کے متعلق حضور عَيْدَالِيم ن جم ع حديث بيان فرمائي تحي، وجال (اوكول ع مخاطب ہوکر) کیے گا کہ اجھا یہ بتاؤا اگر میں اس کونٹل کر کے زندہ كرول توكيا پر بھى تم (ميرى ربوبيت كے) معالم ميں شك كرو كي الوك كهيل كينين! چنانجدوه اس كونتل كر سے زنده كرے كا۔ وہ محض زندہ ہونے كے بعد كے كاكر بخداد آج سے يهل مجھے تيرے معاملے ميں اتى زيادہ بصيرت عاصل نبين مولى تھی ، د جال جا ہے گا کہ بیں اس کو وہ ہارہ قبل کردوں نیکن اس کو ال يرفقررت مين دي جائے گي۔"

### وجال اورايك مردمؤمن

(ب) ﴿عن ابى سعيد الخدرى قال: قال رسول الله من المؤمنين، المنافعة المنافعة

اقتلوه؛ فيقول بعضهم لبعض؛ اليس قدنها كمر ربكم ان تقتلوا احدا دونه، قال: فينطلقون به الى الدجال، قاذا رأه المؤمن قال: يايها الناس! هذا الدجال الذي ذكر رسول الله عَلَيْكُم، قال: فيا مر الدجال به فيشبح، فيقول: خذوه و شجوه، فيوسع ظهره و بطنه ضربا، قال --: فيقول: اما تؤمن بي؟ قال: فيقول: انت المسيح الكذاب، قال: فيؤ مربه فيؤ شربا لمنشارمن مفرقه حتى يفرق بين رجليه، قال: ثم يمشى الدجال بين القطعتين، ثم يقول له: قم، فيستوى قائما، قال: ئى يقول ك، اتۇمن بىي فيقول: ما ازددت فيك الابصيرة، قال: ثم يقول: يايها الناس! اله لا يفعل بعدى باحدمن الناس، قال: فياخذه الدجال ليذبحه، فيجعل مابين رقبته الى ترقوته نحاسا، فلا يستطيع اليه سبيلاء قال: فياخذ بيديه ورجليه فيقذف به، فيحسب الناس انما قذفه الى النار، و انما القي في الجنة ﴾

(2762: 2272)

" مردی ہے کہ حضور اللہ عند سے مردی ہے کہ حضور سطی اللہ عند سے مردی ہے کہ حضور سطی آئی ہے ۔ ارشاد فرمایا، جب دجال کا خروج ہو بچکے گا تو آلیک مسلمان اس کی طرف روانہ ہوگا، راستے میں اس کو دجال کے مسلم افراد ملیس کے اور اس سے پوچھیں گے کہ کدھر کا ارادہ ہے؟ وو کے گئی کہ میرا ارادہ اس شخص کے پاس جائے گا ہے جس کا خروج ہوا ہے گئی کہ میرا ارادہ اس شخص کے پاس جائے گا ہے جس کا خروج ہوا ہوا ہے، وہ کہیں گئی کہ کیا تو ہمارے رہ پر ایمان نہیں رکھتا؟ وہ کے گئی کہ ہمارے رہ کو بچائے میں کوئی پوشیدگی نہیں، یہ من کروہ کے گئی کہ ہمارے رہ کو بچائے میں کوئی پوشیدگی نہیں، یہ من کروہ کے گئی کہ ہمارے رہ کو بچائے میں کوئی پوشیدگی نہیں، یہ من کروہ کے گئی کہ ہمارے رہ کو بچائے میں کوئی پوشیدگی نہیں، یہ من کروہ کا کہ ہمارے در ب کو بچائے میں کوئی پوشیدگی نہیں، یہ من کروہ

کہیں گے کہ ای کوقتل کر ڈالو، پھر آپس بیں ایک دوسرے سے
کہیں گے کہ کیا تنہیں تمہارے رب نے منع نہیں کیا تھا کہ اس کی
موجودگی کے بغیر کسی کوقتل نہ کرنا چنا نچہدوہ اس کو د جال کی خدمت
میں لے کرردانہ ہوجا تمیں گے۔

وہ مرومون وجال کودیکھتے تا کہ گا کہ اے اوگو! بیاتو اوری وجال ہے جس کا ذکر حضور ساٹھ ایٹی نے فرمایا تھا۔ وجال اس کے متعلق تھم دے گا کہ اس کو تھینچا جائے ، پھر کہے گا کہ اس کو پیٹر اس کا مرزقی کر دو، چنانچہ اس کی کمراور پیٹ پر مہت مارلگائی جائے گی پھر دجال اس سے کہے گا کہ کیا اب بھی تو مجھ پر ایمان لاتا ہے؟ لیکن اس کا جواب نہی ہوگا کہ کیا اب بھی تو مجھ پر ایمان لاتا ہے؟ لیکن اس کا جواب نہی ہوگا کہ تو وہی سی کہ کا کہ کیا اب کے دونوں کر کے پھر وجال آرہ متعلوا کر اس کے ذریعے اس کے دونوں کر کے دونوں پاؤل الگ کر وے گا اور جسم کے ان دونوں کھڑول کے درمیان چلے گا پھر اس کو حکم دے گا کھڑا ہو جا! وہ سیدھا کھڑا ہو جائے گا۔ وجال پھراس سے پوچھے گا کہ اب مجھ پر ایمان لاتا ہے جائے گا۔ وجال پھراس سے پوچھے گا کہ اب مجھ پر ایمان لاتا ہے بارے بھی میری بھیرت اور بردھ گئی یا نہیں؟ وہ کہ گا کہ تیرے بارے بیں میری بھیرت اور بردھ گئی یا نہیں؟ وہ کہ گا کہ تیرے بارے بیں میری بھیرت اور بردھ گئی

پھر کے گا کہ اے لوگوا میرے بعد اب کسی کے ساتھ دجال ابیا سلوک نہیں کر سکے گا۔ دجال اس کو پکڑ کر ذرج کرنا چاہے گالیکن اس مردمؤمن کی گردن ہے بہنلی تک کا حصہ تا ہے گا بنا دیا جائے گا اور دجال اس کو آل کرنے کی کوئی سبیل نہ پائے گا، (غصے میں آکر) اس کو ہاتھوں اور پاؤل ہے چاڑ کر بھیکے گا، لوگ ہے جھیں گے کہ اس کو ہاتھوں اور پاؤل ہے حالانکہ وہ جنت میں پہنچ

### فاكده

میرحدیث منداحمد ن ۱۳ س ۹۱ پرجمی مروی ہے اور سلم میں ۳۹۰ یر۔

# د جال کی آئیسیں

(ب) ﴿ حدثنا انس بن مالک ان نبی الله ملایک قال:
الدجال مکتوب بین عینیه ک.ف.رای کافر ﴾
الدجال مکتوب بین عینیه ک.ف.رای کافر ﴾
(میخ مسلم:۲۱۳د منداحدن ۵۳ من ۱۱۵)
د حفرت الن بن مالک رضی الله عند نے حضور ملفی این کے حوالے ہے میدیث نقل فرمائی کد دجال کی دونوں آئے کھول کے درمیان ک،ف،رلکھا ہوگا لیمی کافر۔

### فاتده

بہی حدیث معمولی فرق کے ساتھ حضرت انس رضی اللہ عنہ ہی ہے ابوداؤد شریف میں بھی مروی ہے۔ حدیث نمبر ۳۳۱۹۔

ای طرح یمی حدیث تر مذی شریف میں بھی حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مردی ہے۔حوالہ کے لئے ملاحظہ ہوجدیث نمبر۲۲۳۲، ۲۲۴۵۔

# حضور مالله البيلم كامعمول

(ج) ﴿عن انس قال: كان رسول الله ملك الله علاء الكلمات كان يقول: اللهما الى اعوذبك من الكسل، والهسرم، والجبن، و البخل، و سوء الكبر، و فتنة الدجال، و عذاب القبر ﴾ (ناق ١٩٥٠)

### فأكره

گذشتہ صفحات میں دھنرت ابوسعید خدری رضی اللہ عندگی وہ حدیث گذر پکی ہے جس میں ان کے اور ابن صیاد کے درمیان ایک مکالمہ کا ذکر ہے تفصیلات کے لئے گذشتہ صفحات اور حوالہ کے لیے سلم شریف حدیث تمبر ۲۳۵۸ تا ۲۳۵۰ ملاحظ فرما تمیں۔ای طرح حافظ ابن کثیر نے النحایہ ص ۸۸ پرمسند احمد کے حوالے سے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عندگی ایک اور روایت ورج کی ہے لیکن اس کی سند ضعف ہے ابوسعید خدری رضی اللہ عندگی ایک اور روایت ورج کی ہے لیکن اس کی سند ضعف ہے اس کے بیمان اس کی سند ضعف ہے اس کے بیمان اس کو ذکر نہیں کیا گیا۔

# (۱۰) حضرت انس بن ما لک رضی الله عند کی روایات مدینه منوره میں تین زلز لے

(الف) ﴿ حدثنى انس بن مالک عن النبى عَلَيْتُ قال: ليس من بعلد الاسيطؤه الدجال الامكة و المدينة، ليسن له من نقابها نقب الاعليه الملئكة صافين يحرسونها، ثم ترجف المدينة باهلها ثلاث رجفات. فيخرج الله كل كافر و منافق ﴾

(ZPZF.ZIFF.ZIFF.IANISJE!!)

" حضرت الس بن ما لک رضی الله عند نے حضور ملی الله عند الله عند کے علاوہ کوئی شہر حوالے سے میر صدیث نقل فرمائی کہ مکداور مدینہ کے علاوہ کوئی شہر ایسانہیں ہے گا جس کو وجال اپنے باؤل سلے ندروندے، کداس کے ہروزے پر صف بستہ فرشتے پہرہ داری کر رہے ہول گے، کھر مدینہ میں تیمن زلز لے آئیں گے جن کے ذریعے اللہ ہرکافر اورمنافق کو مدینہ میں تیمن زلز لے آئیں گے جن کے ذریعے اللہ ہرکافر اورمنافق کو مدینہ سے باہرنکال دیں گے۔

قیمتی جاور یں ہوں گا''۔

(۱۱) حضرت معاذبين جبل رضي الله عنه كي روايات

خروج وجال برق ہے

(الف) وعن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله عليه المحمد المحمد عمران بيت المقدس خواب يثرب خروج الملحمة فتح القسطنطينية، وخروج الملحمة فتح القسطنطينية و فتح قسطنطينية خروج الدجال، ثم ضرب بيده على فخد الذي حدثه او منكبه، ثم قال: ان هذا لحق كما انك قاعد يعني معاذ بن جبل (ايرانور ۱۳۹۴)

. معظرت معاذ بن جبل رضى الله عند سے روایت ہے كم حضور

" دهنرت الن رضى الله عند سے روایت ہے کے حضور سٹے بیتے الله! میں الله عند کی بناہ میں آتے تھے کہ اے الله! میں استی ، بردها ہے ، بردولی ، بخل ، بری عمر ، فتند ، دجال اور عداب قبر سے تیری بناہ میں آتا ہوں ۔ "

# چھ چیزوں ہے قبل نیک اعمال کراو!

(د) ﴿عن انس بن مالک عن رسول الله عليه قال: بادروا بالاعتمال ستا: طلوع الشمس من مغربها، والدخان، و دابة الارض، والدجال، وخويصة احدكم، و امر العامة ﴾ (اتن اد ۲۰۵۳)

"حضرت النس رضى الله عنه سے روایت ہے کہ حضور سائی الیا ہے فرمایا جید چیزوں سے پہلے نیک اشال کی طرف سبقت کرلو۔(۱) مخرب سے طلوع آ فاب۔ (۲) دھواں (۳) دلیة الارض (۳) دوبال (۵) دوبال (۵) خاص فتنہ جوتم میں سے کسی کسی کو پیش آئے (۱) عام فتنہ جوسب کو اپنی لیسٹ میں لے لے۔

### مكان خروج دجال

(۵) ﴿عن انسس بن مالک قال رسول الله مالی الله مالی ﴿ الله مالی ﴿ الله مالی ﴿ الله مالی و الله مالی و الله و الله و الله و الله و الله و الله و علیه و الله و الله و الله و علیه و الله و

سائی ایش نے فرمایا: بیت المقدی کا آباد ہونا دراصل الیزب کی وریائی ہے اور الیزب کا وریان ہونا در حقیقت جنگوں کا ظہور ہے اور جنگوں کا ظہور ہے اور جنگوں کا ظہور نے قطاطنیہ کا چین خیمہ ہے اور فتح قطاطنیہ در حقیقت خروج و حال کی علامت ہے، پھر آپ سائی ایش نے اپنا باتھ اس کی ران یا کند ھے پر مارا جس سے آپ سائی آیئے نے اپنا بید حدیث بیان فرمائی تھی اور فرمایا کہ جس طرح تمہارا بیاں بیٹا بیاں بیٹا ہونا برخ ہے ای طرح بید بھی برخ ہے۔ مراد اس شخص سے مونا برخ ہے۔ مراد اس شخص سے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ہیں۔ ا

# جنك عظيم اورخروج وجال

(ب) ﴿عن ابسى بعدية صاحب معاذ بن جبل عن النبى المسلطنطينية و المسلطنطينية و المسلطنطينية و الدجال في سبعة اشهر ﴾ (تذى: ٢٢٣٨) عورج الدجال في سبعة اشهر ﴾ (تذى: ٢٢٣٨) معاذ بن جبل ك شاكرد ابو بحرية ان ك حوال عن مضور من المائية كايدار شادقال كرية بين كه جنگ عظيم، فتح قسطنطنيه اورخرون دجال سات مهينول ك اندرسب يجوج و جائ كار الرائرون دجال سات مهينول ك اندرسب يجوج و جائ كار "

### فأكره

میں حدیث سنن ابن ماجہ میں بھی مروی ہے۔حوالہ کیلئے ملاحظہ ہو حدیث تمبر ۴۰۰۹\_

### فتنهء دجال كي اہميت

(ج) ﴿عن جنادة ابن ابي امية أن قوما دخلوا على معاذ بن

جيل، و هو صريف ، فقالوا له: حدثنا حديثا سمعته من رسول الله الله المنافعة لعر تنسه ، فقال: اجلسوني فاخل بعض القوم بيده ، و جلس بعضهم خلفه ، فقال: سمعت رسول الله الله الله المنافعة عن الاوقد حذر اهنه الدجال الخ المنافعة عن الاوقد حذر اهنه الدجال الخ (اخر يعتوب بن غيان الفوى في منده ، لذا في النامه عن الاوقد عن منده ، لذا في النامه عن الاوقد عن منده ، لذا في النامه عن المنابع عن عنان الفوى في منده ، لذا في النامة عن عنه عنان الفوى في منده ، لذا في النامة عن عنه الله عنه الله عنه عنه المنابع عن عنه الله عنه عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه عنه الله عن

"جنادہ بن ابی امیہ کہتے ہیں کہ لوگوں کی آیک جماعت حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی خدمت ہیں حاضر ہوئی۔ آپ رضی اللہ عنہ کی خدمت ہیں حاضر ہوئی۔ آپ رضی اللہ عنہ بیار ہتے، لوگوں نے درخواست کی کہ کوئی الیمی حدیث حضور مطابع اللہ عنہ کے حوالے سے ہمیں سائے جو آپ بھولے نہ ہوں، آپ رضی اللہ عنہ نے فر مایا کہ مجھے بٹھا دوا لوگوں نے اٹھا کر بٹھا دیا، آپ رضی اللہ عنہ ایک آ دی کا ہاتھ پکڑ کر بیٹھ گئے کے اٹری بیٹھے بھی ایک آ دی کا ہاتھ پکڑ کر بیٹھ گئے (تاکہ کرنہ جا کیں) ادر آپ کوسہارا دینے کے لئے جھے بھی ایک

بجرآپ رسی اللہ عنہ یوں گویا ہوئے کہ میں نے حضور ملٹ این آور ماتے ہوئے سنا ہے کہ ہمر نبی نے اپنی آو م کو فقتہ و حیال سائٹ این آو م کو فقتہ و حیال سے ڈرایا ہوں'۔

عرایا ہے۔ میں بھی تمہیں اس کے فقتہ سے ڈراتا ہوں'۔

(۱۲) حضر سے عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایا ت

### د جال كا طواف كعبه كرنا

(الف) ﴿عن نافع، قال عبدالله: ذكر النبي المنطقة يوما بين ظهراني الناس المسيح الدجال فقال: ان الله ليس باعور، الا ان المسيح الدجال اعور العين اليمني كان عينه عنبة طافية و اراني الليلة عند الكعبة في المنام فاذا الله كاطواف كرد با تنا، مين في جيما كديدكون ٢٠ لوكول في الله كالديدكون ٢٠ لوكول في الله كالديدكون ٢٠ الوكول في الله كالديد كالرديد كا

فأكره

اس حدیث کا ابتدائی حصہ مسلم شریف میں بھی مردی ہے۔حوالہ کیلئے ملاحظہ جوجدیث نمبرا۳۳ ہے اسی طرح مؤطا ما لک میں ۱۳۶ پر بھی میکمل حدیث مردی ہے۔

### يجه فتنول كاذكر

(ب) ﴿عن عبدالله بن عمر يقول: كنا قعودا عند رسول الله الله الملك في ذكرها حتى ذكر فتنة الاحلاس، فقال قائل: يارسول الله! وما فتنة الاحلاس؟ قال: هي هرب و حرب، ثم فتنة السراء دخنها من تبحت قدمي رجل من اهل بيتي، يزعم اله مني و ليس مني، و انتما اولياني المتقون، ثم يصطلح الناس على رجل كورك على ضلع، ثم فتنة الدهيماء: لاتدع احدا من هذه الامة الالطمته لطمة، فاذا قيل انقضت تمادت، يصبح الرجل فيها مؤمنا و يمسى كافرا، حتى يصير الناس الى فسطاطين: فسطاط ايمان لانفاق فيه، و فسطاط نفاق لاايمان فيه، فاذا كان ذاكم فانتظروا الدجال من يومه او من غده ﴾ (ايرازو ١٠٥٢) ومعضرت عبدالله بن عمر رضي الله عنهما فرمات بين كه أيك دن جم حضور سافياليم كى فدمت من ميني موت عن كرآب سافياليم فتنول كا ذكر شروع فرما ديا اور بهت سار مة فتول كوبيان كيا • يهال

رجل آدم كاحسن مايرى من ادم الرجال، تضرب لمته بين مكنيه، رجل الشعر يقطر راسه ماء، واضعاً يديه على منكبى رجلين وهو يطوف بالبيت فقلت: من هذا؟ فقالو اهذا المسيح ابن مريع، ثعر رايت رجلا وراءه جعدا قططا اعور العين اليمنى كاشبه من رايت بابن قطن، واضعاً يديه على منكبى رجل يطوف بالبيت فقلت: من هذا؟ فقالو المسيح الدجال ﴾

(דרים בירדים בירדים (אוט כל)

" معظرت عبدالله بن عمر رضى الله عنها فرماتے ہیں کدایک دن حضور مطابقہ ہوگا ہوگا گویا فرمایا، خدا کا ناخیس ہوسکتا ، سے دجال دائیں آگھ ہے کا ناہوگا گویا کدائی گائی آگھ الکورکا بھولا ہوا دانہ ہوگی۔

آئ رات بجے خواب میں فاند کعبہ کے پاس دکھایا گیا کہ ایک گندی رنگ کا آدی، جو مردول میں سب سے زیادہ خواصورت گندی رنگ ہوسکتا ہے، اس کے بال دونوں گند ہے کے درمیان تک لئے ہوئے ہیں، بلکے گونگھریالے بال اور ان سے پانی فیک رہا تھا، اس نے اپنی فیک رہا تھا، اس نے اپنی فیک رہا تھا، اس نے اپنی اور بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے۔ میں نے پر رکھے ہوئے ہیں اور بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے۔ میں نے پوچھا کہ بیکون محفل ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ بیکون مریم ہیں۔ پوچھا کہ بیکون میں اور کھا جو اس کے بیجھے تھا، انہائی گھر میں نے ایک اور خص کو دیکھا جو اس کے جیجے تھا، انہائی گھر میں نے ایک اور خص کو دیکھا جو اس کے جیجے تھا، انہائی گھر میں نے ایک اور خص کو دیکھا ہو اس کے جیجے تھا، انہائی مشابہہ جس کو میں نے دیکھا ہے وہ عبدالعزی بن قطن ہے۔ اس مشابہہ جس کو میں نے دیکھا ہے وہ عبدالعزی بن قطن ہے۔ اس مشابہہ جس کو میں نے دیکھا ہے وہ عبدالعزی بن قطن ہے۔ اس

تک کے ''فتنہ اطلال ''کا ذکر فرمایا ایک تخص نے بوجھا کہ یادسول اللہ اندا' فتنہ اطلال ' سے کیا مراد ہے؟ فرمایا وہ بھا گنا اور لڑنا ہوگا۔

گیر مراء کا فتنہ ہوگا جس کی تاریک اسٹونی کے قدموں کے فید مول کے نیز میں اسٹونی کے فید مول کے نیز سے بوگا ، اور اس کا گمان سے ہوگا ، اور اس کا گمان سے ہوگا کہ وہ مجھ سے جالانکہ وہ مجھ سے نبیس ہوگا، میرے دوست تو ''متی ' بین ، ٹیمرلوگ ایک ایسے شخص پر متنق ہو جا کیں گئی ہو جو لیلی پر کو لیے کی ما نند ہوگا۔

پھر'' فتنہ دھیما'' ہوگا جواس امت کے کسی شخص کو بھی نہیں چھوڑ ہے گا جس کواس نے نہ تچھیڑا ہو، جب لوگ کہیں سے کہ بید فتن فتم ہو گیا ہے تو وہ پھر بھڑ ک اسٹھے گا،اس فتنے میں آ دمی صبح کے وقت مسلمان اور شام کو کا فر ہوگا تا آ نکہ لوگ دو خیموں میں تقسیم ہو جا کیں گے۔ آیک خیمہ ایمان کا ہوگا جس میں نفاق بالکل نہ ہوگا اور آیک فیمہ نفاق کا ہوگا جس میں ایمان بالکل نہ ہوگا۔ جب تم پر ایسے حالات آ جا کیں تو اس میں ایمان بالکل نہ ہوگا۔ جب تم پر ایسے حالات آ جا کیں تو اس میں ایمان بالکل نہ ہوگا۔ جب تم پر ایسے حالات آ جا کیں تو اس میں ایمان بالکل نہ ہوگا۔ جب تم پر ایسے حالات آ جا کیں تو اس میں ایمان بالکل نہ دوگا۔ جب تم پر ایسے حالات آ جا کیں تو اس میں ایمان بالکل نہ دوگا۔ جب تم پر ایسے حالات آ جا کیں تو اس میں دن یا اس سے اسکلے دن خرورج دجال کے منتظر رہنا۔''

### فائده

اس حدیث میں چندفتنوں کی پیشین گوئی فرمائی گئی ہے۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں اس کی مختصری وضاحت نقل کر دی جائے۔

### فتنهءا حلاس

اصل میں"احلاں" بہت ہے "حکس" کی جس کامعنی ہے ٹاٹ۔مطلب سے ہے کہ جس طرح ٹاٹ ایک طویل عرصے تک زمین پر بچھا رہتا ہے اس طرح آخر زمانے

میں ایک فتنہ لوگوں پر عرصہ دراز تک قائم رہے گا جس کی وجہ سے لوگ مشکلات اور مصائب کا شکار رہیں گے۔ اور اس کی صورت یہ ہوگی کہ لوگ ایک دوسرے کا مال زبردسی چھین لیا کریں گے، لوٹ مار کا بازار گرم ہوگا اور آئیس میں وشمنی اور عداوت کی وجہ سے ایک دوسرے سے بھاگیں گے۔

حدیث کا پرگلزا ہمارے لئے ایک '' تازیانہ عبرت' ہے، ہم اپ گردو پیش کا جائزہ لے کردو پیش کا جائزہ لے کردیس کہ کیا حالات ایسے ہی نہیں ہیں؟ بھائی بھائی ہیں اتن عداوت ہے کہ ایک دوہرے کی شکل دیکھنے کے روادار نہیں ، پاپ بیٹے کے درمیان نفرت کی خانج وسی کے ایک دوہرے کی مال ناحق بڑپ کرنے اور اوٹ کھسوٹ کا ہے وسیع تر ہوتی جارہی ہے۔ ایک دوہرے کا مال ناحق بڑپ کرنے اور اوٹ کھسوٹ کا بازار گرم ہے، دن دیباڑے بجرے بازار میں ایک شریف آ دی کولوٹ لیا جاتا ہے کوئی فریاد رس نہیں بہنچا، جنگ و جدال اس قدر کہ الا مان والحفظ ، ہمیں اپنا جائزہ لینا ہوگا کہ کہیں ہم اس فتنے کا حصہ تو نہیں بن رہے؟

### فتنهومراء

اس کا مطلب ہے ہے کہ آخر زمانے میں اسلام کے پجھ ایسے دھویدار ہیدا ہو
جاتیں گے جواندری اندراسلام کی جڑیں کھوکھلی کر ڈالیس گے اور سازشوں کا جال پھیلا
کر مسلمانوں میں فتنہ و فساد کی آگ بجڑکا دیں گے اور بعض حضرات نے اس سے
''واقعہ جرہ'' مرادلیا ہے جس کی تفصیلات کتب حدیث میں دیکھی جاسکتی ہیں۔
''دیسلی کے اور کو لیے کی مائند ہوگ'' کا مطلب ہے ہے کہ جس طرح کو لیے کی
مرد کو لیے کی
مرد کی بڑی پر چڑھا دینے ہے کولہا اپنی جگہ پر قائم نہیں رہ سکتا اور پہلی کی ہڈی
کے ساتھ اس کا جوڑئیں بیٹھ سکتا ای طرح و وقعی حکومت کے قابل نہیں ہوگا۔

### فتنبء وهيماء

"دحيماء" كالفظ"دهاء" ي فكلا ب جس كامعنى ب سياه اور تاريك -

سمبیں بید دجال کے پاس نہ چلی جا تمیں۔ پیمراللہ تعالیٰ مسلمانوں کو د جال پر غلبہ عطافر ما دیں گے اور وہ اس کوقتل کر ڈالیس کے اور اس کے تمام ہمنواؤں کو بھی۔ حتی کہ آیک میبودی کسی درخت یا پچتمر کے نیچے چھپنا چاہے گا تو وہ شجر یا حجر مسلمان کو بکار کر کے گا کہ یہ میبودی میرے نیچے چھپا ہوا ہے آکر اس کوقتل کر'۔

### فأنده

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عند سے مسند احمد جیں ایک روایت مروی ہے جس کا مضمون تو کئی مرتبہ گذشتہ صفحات میں گذر چکا ہے لیکن اس کی تمبید بردی عجیب ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم ' حجیۃ الوواع'' کی باتیں کیا کرتے تھے، ہمیں کیا خبرتھی کہ اب حضور میں باتیں کیا خبرتھی کہ اب حضور میں باتیں ہوئے آئی ہمیں کیا خبرتھی کہ اب حضور میں اور اس میں دولیے والے ہیں۔ آپ میں جو خطبہ ارشاد فرمایا اس میں ' وکر وجال'' بھی تفصیل واطناب سے فرمایا۔

راقم کا خیال تھا کہ شاید سند کے اختبار سے بیہ روایت ضعیف ہولیکن اس صدیث کے جینے راوی جیں ان سب سے امام بخاری نے اپنی کتاب ''جیج بخاری'' میں روایت نقل کی ہے اس لئے سند کے اعتبار سے اس حدیث پر کوئی حرف شک نہیں اٹھایا جا سکتا۔ اب قابل افسوی سے بات ہے کہ جمیس خطبہ، حجمۃ الوداع کی وہ تاریخی وستاویز وستیاب نہیں ہوتکی جس میں دیگرا دکام کے ساتھ ساتھ فتوں کی اس ''جڑ'' کا بھی تذکرہ ماتا ہو۔

(د) ﴿ سال رجل ابن عمر عن المتعة. متعة النساء. و انا عنده، فقال: والله ماكنا على عهد رسول الله مَلْكَةً زائين والاسافحين، ثم قال: والله! لقد سمعت رسول الله مَلِيْكَةً يقول: ليكونن قبل يوم القيمة المسبح مطلب میہ ہے کہ جس طرح رات کی سیابی اور تاریکی برخفص کو اندجرے میں مبتلا کر ویتی ہے ای طرح اس فتند کی ظلمت ہرخفس کے دل و دماغ پراٹر انداز ہوگی اور ہرایک کے قوائے فکروعمل پر تاریک سامیہ بن کر چھا جائے گی۔

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنها سے ترفدی شریف میں دجال کے کانا جونے اور تمام انبیاء کرام علیم السلام کا اس کے فتنے سے ڈرانا مذکور ہے۔ حوالہ کیلئے ملاحظہ ہو حدیث نمبر ۲۲۳۵۔

### مسلمانوں كا دجال پرتسلط

(ج) ﴿عن ابن عمر قال: قال رسول الله الناه الله الناه ال الدجال في هذه السبخة بمرقناة، فيكون اكثر من يخرج اليه النساء، حتى ان الرجل ليرجع الى حميمه، و الىي امه، و ابنته، و اخته، و عمته، فيوثقها رباطا مخافة ان تحرج اليد، ثم يسلط الله المسلمين عليه، فيقتلونه، و يقتلون شيعته حتى ان اليهودي ليختبئ تحت الشجرة او الحجر، فيقول الحجر او الشجرة للمسلم: هذا يهودي تحتى فاقتله ﴿ (منداحدج ٢٥ الراخاية ١٠٢) '' حضرت ابن عمر رضی الله عنهما ہے مروی ہے کہ حضور سلیجا آیتم نے ارشاوفرمایا: وجال اس کھاری زمین میں"مرقناة" کے پاس پڑاؤ والے گا۔ اس کے یاس "عورتین" ب سے زیادہ جاتے والی ہوں کی پہال تک کہ ایک آدمی این بیوی، مال، بین، بہن اور مچوچی کے پاس آ کران کوری ہے باندھ دے گا اس ڈرے کہ

فاكره

یہ حدیث بخاری شریف میں آٹھ جگہ پر مروق ہے۔ جن میں سے ایک کے اندر یہ الفاظ بھی بین سے ایک کے اندر یہ الفاظ بھی بین کے حضور ملٹے بیٹی ووران نماز فقتہ وجال سے بناہ مانگا کرتے تھے۔ ای وجہ سے امام بخاری نے اس حدیث سے پہلے باب باندھا"باب السادھا، قبل السالام" بیجی نماز کا سلام بھیرنے سے پہلے پڑھی جانے والی وعاء۔ اس کی مزیر تفصیل آگے آئے گی۔ انشاء اللہ

-

یمی حدیث مسلم شریف میں بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے مردی ہے۔
حوالہ کیلئے ملاحظہ بوحدیث نمبر ۱۳۲۳۔ ۱۳۵ طرح ابن ملجہ حدیث نمبر ۲۸۲۸۔
(ب) نسائی شریف میں نماز کسوف ہے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک طویل حدیث مردی ہے جس میں کسوف میں کے موقع پر حضور سائٹی آئی کی نماز کا طریقہ نذکور ہے اس کے آخر میں میالفاظ ہیں۔
طریقہ نذکور ہے اس کے آخر میں میالفاظ ہیں۔

﴿ فَلَمَا انْصَرِفَ قَعَدَ عَلَى الْمَنْبِرِ فَقَالَ فَيِمَا يَقُولَ: ان الناس يفتنون في قبورهم كفتنة الدجال الخ (نان 1.27)

"جب حضور مضید آینم نمازے فارغ ہو گئے تو منبر پرتشریف فرما ہوئے اور منج للہ ارشادات کے ایک بات سیجی فرمائی کہ لوگوں کو ان کی قبروں میں اس طرح فتنہ میں مبتلا کیا جاتا ہے جس طرح فتنہ و جال میں جتلا کیا جاتا ہے جس طرح فتنہ و جال میں جتلا کیا جائے گا۔"

فائده

مطلب بيائي كرجس طرح فتذه وجال كاظهور يرتق ہے اس طرح عذاب قبر

# (۱۳) حضرت عائشه رضی الله عنها کی روایات

### تماز میں پڑھی جانے والی دعاء

(الف) ﴿عن عائشة رضى الله عنها ان النبي المنافعة كان يقول: اللهم انسى اعوذبك من الكسل و الهرم، والماثم و المغرم، ومن فتنة القبر وعذاب القبر، ومن فتنة النسار وعذاب الغنى، وفتنة النسار وعذاب النسار، ومن شر فتنة الغنى، واعوذبك من فتنة المسيح اعوذبك من فتنة المسيح الدجال الخ (مي الناري ١٣٦٨)

"حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے مروی ہے کہ حضور ملٹی آئیم وعا کرتے ہوئے فرماتے تھے، اے اللہ! میں سستی، بڑھا ہے، گناہوں، قرضوں، فتنہ قبر، عذاب قبر، فتنہ نار، عذاب جہنم، مالداری کے فتنہ کے شرہے، فقر و فاقہ کے فتنہ تیری پناہ میں آتا ہوں اور تیری بناہ میں آتا ہوں سے دجال کے فتنہ ہے۔"

ر اگاء آن ہے۔

### زمانية وجال مين بهترين مال

(ج) ﴿عن عائشة ان رسول الله طَالِحَةُ ذَكَر جهذا بين يدى المحال، فقالوا: اى المال خير يومنذ؟ قال: غلام شديد يسقى اهله المال، و اما الطعام فليس، قالوا: فما طعام المؤمنين يومنذ؟ قال: التسبيح و التكبير، والتحميد، والتهليل، قالت عائشة: فاين العرب يومنذ؟ قال: العرب يومنذ؟ قال: العرب يومنذ قابل فالت عائشة: فاين العرب يومنذ؟ قال: العرب

"خفرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے مروی ہے کہ آیک دن حضور علیٰ بھر نے تیل از دجال پیش آنے والے شدا کد کا ذکر فر مایا تو صحابہ گرام رضی اللہ عنہم نے بوجیا کہ اس دن کون سا مال بہترین ہوگا؟ فرمایا وہ طاقتور غلام جوائے گھر والوں کو یائی لا کر پلا سکے۔ باقی کمانا، تو وہ ہوگا نہیں۔ سحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بوجیا کہ پھر مؤمنین کی غذا کیا ہوگا؟ فرمایا تشہیح و تحبیر اور تحمید و تبلیل ۔ حضرت مائش رضی اللہ عنہا نے بوجیا کہ اس وقت اہل عرب کہاں ہوں عائش رضی اللہ عنہا نے بوجیا کہ اس وقت اہل عرب کہاں ہوں اللہ عنہا نے بوجیا کہ اس وقت اہل عرب کہاں ہوں اللہ عنہا ہوں ہوں گے۔

# مقتل وجال باب لد

(د) ﴿قالت عالشة: دخل على رسول الله المسلام وانا الكي فقال لي: مايكيك؟ قلت: يارسول الله الذكرت الدجال فيكبت، فقال رسول الله المسلام الدجال فيكبت، فقال رسول الله المسلام الدجال و انا حى كفيتكموه، ان يخرج بعدى فان ربكم

ليس باعور، اله يخرج في يهودية اصبهان حتى باتى المدينة فينزل ناحيتها، ولها يومنذ سبعة ابواب على كل نقب منها ملكان فيخرج اليه شرارا هلها حتى ياتى الشام مدينة بفلسطين بباب لد، فينزل عيسى ابن مريع فيقتله، ثم يمكث عيسى في الارض اربعين سنة اما ماعادلا و حكما مقسطان (مندالمن الربعين سنة اما ماعادلا و حكما مقسطان (مندالمن الربعين سنة اما ماعادلا و

"حضرت عائش رضی الله عنها فرماتی بین کدایک مرتبه حضور سافی این میرے پاس تشریف الدے، بین رو رہی تھی، آپ سافی آینی نے پوچھا کہ کیوں رو رہی تھی، آپ سافی آینی نے پوچھا کہ کیوں رو رہی ہو؟ بین نے کہا کہ یارسول الله! آپ نے وجال کا تذکرہ فرمایا اس سے مجھے رونا آگیا، آپ سافی آیا تو بین تمہاری طرف فرمایا کہ آگر دجال میری زندگی بین نکل آیا تو بین تمہاری طرف سے کفایت کروں گا اور اگر وہ میرے بعد نکلا تو یا در کھوا کہ تمہارا

د جال اصفہان کے علاقہ '' یہودیے' سے خروج کرے گا
اور تطبع مسافت کرتا ہوا مدینہ منورہ پنچے گا اور اس کی ایک جانب
میں پڑاؤ ڈال لے گا۔ مدینہ کے اس وقت سات دروازے ہول
سے جن میں ہے ہرایک پر دوفر شنے موجود ہول گے، مدینہ کے
شریرلوگ نکل کراس کی طرف چلے جا کمیں سے یہاں تک کد دجال
مثام میں فلسطین کے شہر میں '' باب لد'' پرآئے گا۔ دھنرت عیسیٰ
مثام میں فلسطین کے شہر میں '' باب لد'' پرآئے گا۔ دھنرت عیسیٰ
علیہ السلام نازل ہو کر اس کو قبل کریں سے اور زمین میں چالیس
سال کی مدت تک ضمرے رہیں سے امام عادل اور انصاف بیند
حاکم کی حیثیت ہے۔''

رسول الله عَالَىٰ قال: انها يخرج من غضبة يغضبها ﴾ (كيم سلم: ۲۵۹)

" حضرت نافع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مدینہ کے کسی رائے ہیں اللہ عنہ ابن حیارت ابن عمر رضی اللہ عنہ عنہ اللہ عن

(۱۲) حضرت عبادة بن الصامت رضي الله عنه كي روايت

### دجال كافتر وقامت

وعن عبادة بن الصامت انه حدثهم، ان رسول الله من عبادة بن الصامت انه حدثهم، ان رسول الله من النبالة قال: انى قد حدثتكم عن الدجال حتى خشيت ان لا تعقلوا، ان مسيح الدجال رجل قصير، افحج، جعد، اعور، مطموس العين، ليس بناتنة ولا جحراء، قان البس عليكم فاعلموا ان ربكم ليس باعور ( (الدن معلمو))

'' حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عند نے اپنے شاگرہ وں کو بیہ صدیث سنائی کہ حضور میں گئے تھے فرمایا میں نے وجال سے متعلق تم سے اتنی حدیثیں بیان کی بیں کہ مجھے خدشہ ہو گیا ہے کہ کہیں تم سے اتنی حدیثیں بیان کی بیں کہ مجھے خدشہ ہو گیا ہے کہ کہیں تم سمجھ نہ سکو (اور التباس کا شکار ہو جاؤ)۔ وجال پستہ قد، مجھذا،

# (۱۴س) حضرت امسلمه رضی الله عنها کی روایت صحابه و کرام رضی الله عنهم کا فتنه و حال سے خوف

وقالت ام سلمة: ذكرت المسيح الدجال ليلة فلم ياتني النوم، فلما اصبحت دخلت على رسول الله على فلم فاخيرته، فقال: لاتفعلي فانه ان يخرج و انا فبكم يكفيكم الله بي، و ان يخرج بعد ان اموت يكفيكم الله بالصالحين الع (انماية ١١٠٠)

" حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنبا فرماتی ہیں کہ ایک رات مجھے
" وجال" یاد آگیا تو مجھے ساری رات مینونہیں آئی، شبح کے وقت
ہیں حضور ملٹی ایک کی خدمت میں حاضر ہوئی اور سادا واقعہ عرض
کیا، آپ سٹی ایک کہ اگر وہ میری موجودگی میں نکلا تو اللہ تعالی میرے
ذریعے تبہاری کفایت فرما نمیں کے اور اگر میرے انتقال کے بعد
نکلا تو اللہ تعالی نیک لوگوں کے ذریعے تبہاری کفایت فرما کیں

# (۱۵) حضرت حفصه رضي الله عنها كي روايت

### سبب خروج وجال

وعن نافع قال: لقى ابن عمر ابن صياد فى بعض طرق السمدينة، فقال له قو لا اغضبه، فانتفخ حتى ملا السكة، فدخل ابن عمر على حفصة و قد بلغها، فقالت له؛ وحمك الله اما اردت من ابن صياد؟ اما علمت ان

" حضرت حذیف رسی الله عندے مردی ہے که حضور سی الله عند و مردی ہے کہ حضور سی الله عند و حال کے متعلق فرمایا که اس کے ساتھ پانی اور آگ ہوگی ، اس کی آگ درحقیقت محندا یانی ہوگا اور پانی آگ ہوگی۔ "

### فأكده

میمی روایت سنن این ماجد میں بھی مروی ہے۔ البتہ شروع میں وجال کا با تھیں آنکھ سے کانا ہونا اور تھجان بالوں والا ہونا ندکور ہے۔حوالہ کے لئے ملاحظہ ہو حدیث نمبراے پہا۔

### واقعاتى تناظر وترتيب

(ب) ﴿عن سبيع بن حالد قال: اتيت الكوفة في زمن فتحت تستر اجلب منها يغالاء فدخلت المسجد فاذا صدع من الرجال، واذا رجل جالس تعرف، اذا رايته انه من رجال إهل الحجاز، قال: قلت: من هذا؟ فتجهمني القوم و قالوا: اما تعرف هذا؟ هذا حذيفة بن اليمان صاحب رسول الله مُنْ الله مُنْ فقال حذيفة: أن الناس كانوا يسالون رسول الله نائية عن الخير و كتت اساله عن الشر فاحدقه القوم بابصارهم، فقال: اني قداري الذي تمكرون، انسي قلت: يارسول الله! ارأيت هذا الخير الـذي اعطانا الله تعالى ايكون بعده شركما كان قبله؟ قال: نعم، قلت: فما العصمة من ذلك؟ قال: السيف! قلت يارسول الله! ثم ماذا يكون؟ قال: ان كان لله تعالى خليفة في الاوض، فضرب ظهرك واحد مالك

انتہائی گھونگھریا لے بالوں والاء ایک آنکھ سے کا نا اور دوسری بالکل سپاٹ جو ندا مجری ہوگی اور ندوسنی ہوئی ، اب مجمی اگرتم التباس کا شکار ہوتو یہ جان لو کہ تمہارا رب کا نانہیں ہے۔''

(۱۷) حضرت مغیره بن شعبه رضی الله عنه کی روایت

### الله کے نزویک دجال کی حثیت

وحدثنى قيس قال: قال لى المغيرة بن شعبة: ماسال احد النبى النبي المعلقة عن الدجال ما سالته، و انه قال لى: ما يضرك منه و قلت لانهم بقولون: ان معه جبل خبزو نهرماء، قال: بل هوا هون على الله من ذلك إلى

(البخارى:١٢٢ه\_مسلم ١٨٥٢عداين الإسعام)

" قیم گئے ہیں کے دعفرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عند نے مجھ سے ذکر فرمایا کہ دجال ہے متعلق جنے سوالات ہیں نے حضور ملٹھالیا ہی سے اور نے نہیں اور نے نہیں اور جھے جتی کہ ایک مرتبہ آپ سٹٹھالیا ہی کے جھ ہے ہیں ہوجھ جتی کہ ایک مرتبہ آپ سٹٹھالیا ہی کئی س بات ہے ملٹھالیا ہی کئی س بات ہے نقصان کا اندیشہ ہے؟ میں نے عرض کیا کہ لوگ کہتے ہیں اس کے ماتھ روٹی کا بہاڑ اور پانی کی نہر ہوگی ، آپ سٹٹھالیا ہم نے فرمایا کہ اللہ کے نزو کیک اس کا مرتبہ اس ہے کہ ہے۔"

وجال کے ساتھ دونہریں ہوں گی

(الف) ﴿عن حذيفة عن النبى عَلَيْتُ قال في الدجال: ان معه ماء و نارا فناره ماء بارد و ماؤه نار ﴾ (سح ابغاري ١٦٠ مح مسلم ٢٦٥)

(۱۸) حضرت حذیفه بن الیمان رضی الله عنه کی روایات

قاطعه والافست و انت عاض بجدل شجرة، قلت: ثمر ماذا؟ قال: شعر بخرج الدجال معد نهر و نار، فمن وقع في ناره و جب اجره و حط و زره، و من وقع في نهره وجب و زره و حط اجره، قال قلت: شعر ماذا؟ قال: ثعر هي قيام الساعة (ابدا؛ د٣٣٣)

"استی بن خالد کہتے ہیں کہ جس زمانے ہیں تستر کتے ہوا، ہیں کو قد آیا تھا، مجھے منافع ہیں کچھ نچر ملے ہے، ہیں محبر ہیں داخل ہوا تو الولوں کا ایک جھا دیکھا جس کے درمیان ایک آدمی جیٹا ہوا تھا جس کو دیکھ کر بی آپ ہے ہوان ایس کہ بیان ایس کہ بیال جاز میں سے ہے، میں کے بوجھا یہ کون میں؟ لوگ جوم کر کے میرے پاس آگئے اور کہا کہ کہ کا تم ان کونہیں جانے بید حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ صحافی رسول میں (استے میس) حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ گویا ہوئے کہ لوگ حضور ساتھ ایکھ میں) حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ گویا ہوئے کہ لوگ حضور ساتھ ایکھ میں اللہ عنہ گویا ہوئے کہ لوگ حضور ساتھ ایکھ میں اللہ عنہ گویا ہوئے کہ لوگ حضور ساتھ ایکھ میں کرتے ہے۔ اور کیا تھا۔

سے سن کر لوگ اپنی آنکھوں کے طقے تھمانے لگے،
حضرت حذیف درضی اللہ عند نے فرمایا کہ بیں دیکھ رہا ہوں کہتم اس
کو ناپ ند مجھ رہ ہوں بیں نے تو بیر عرض کیا تھا یار سول اللہ! کیا بیہ
فیر جو اللہ نے ہم کو عطا فرمائی ہے، اس کے بعد '' بھی ہوگا
جیسے پہلے تھا؟ آپ سائے آئے ہم نے فرمایا ہاں! بین نے بوچھا کہ بھر
اس سے حفاظت کا ذریعہ کیا ہوگا؟ فرمایا ہاں! بین نے بوچھا کہ بھر
کہ پھر کیا ہوگا؟ فرمایا آگر زبین میں اللہ کا کوئی خلیفہ ہوا دروہ تیری
بیشت پر مارے اور تیرا مال چھین لے تب بھی اس کی اطاعت کرنا
ورند ایک درخت کی جڑ میں بناہ بھڑے ہونے کی حالت میں مر

جانا، میں نے عرض کیا کہ پھر کیا ہوگا؟ فرمایا پھر دجال آنگل آئے گا جس کے ساتھ ایک نہر اور آگ ہوگی، جو شخص اس کی آگ میں چلا گیا تو اس کا اجر ثابت اور گناہ تحوجو کئے اور جو شخص اس کی نہر میں داخل ہو گیا، اس کے گناہ ثابت اور اجر محوجو ہو گئے۔ میں نے یو جھا کہ پھر کیا ہوگا؟ فرمایا پھروی قیام قیامت۔

(ج) وعن حديفة رضى الله عنه ان رسول الله منافعة وقال: سيكون في امتى كذابون دجالون: سبعة وعشرون، منهم اربعة نسوة، و انى خاتم النبين، لانبى بعدى (منداهم قاميم)

"حضرت حذیفه رضی الله عنه سے مروی ہے که حضور سطی الله فی نے فر مایا عنقریب میری امت میں ستائیس کذاب و د جال ہوں گے جن میں سے چار عور تیں بھی موں گی ، حالا نکه میں آخری نبی ہوں ، میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔"

# (۱۹) حضرت عمران بن حصین رضی الله عنه کی روایات

# وجال سے دورر ہے کی تاکید

(الف) ﴿عن ابى المدهماء قال: سمعت عمران بن حصين يحدث قال: قال رسول الله عنين عمران بن الدجال فلينا عنه، فوالله! ان الرجل لياتيه و هو يحسب انه مؤمن، فيتبعه مما يبعث به من الشبهات، اولما يبعث به من الشبهات، اولما يبعث به من الشبهات، اولما يبعث به من الشبهات، هكذا قال ﴾ (ايواد ١٩٠١)

"ابوالدهماء كم ين كريس في مضرت عمران بن صيحن رض الشد عن كويرفريات بين كريس الله عن كويرفريات بوت عن النا بين عنيان رض الله عن كويرفريات بوت عن كريس في من الشبهات بوقيل وقل الله الله

(۲۰) حضرت حذیفه بن اسیدرضی الله عنه کی روایت صحابه و کرام رضی الله عنهم کا ندا کرهٔ قیامت

﴿عن حذيقة بن اسيد الغفارى قال: اطلع النبى المناهم علينا و نحن نتذاكر ، فقال: ماتذكرون؟ قالوا: نذكر الساعة، قال: انها لن تقوم حتى ترون قبلها عشو آيات، فذكر الدخان، والدجال، والدابة، و طلوع الشمس من مغربها، و نزول عيسى ابن صريع عليه السلام، و ياجوج و ماجوج، و ثلاثة خسوف، خسف بالمشرق و خسف بالمغرب، و خسف بجزيرة العرب، و آخر ذلك نار تسخوج من اليمن، تطود الشاس الى دكشرهم ﴿ (منم ١٨٥٥)

" معترت حذیفہ بن اسید الغفاری رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ ایک ون ہم کچھ ندا کرہ کررہے ہے کہ نبی علیہ السلام تشریف لے آئے ،

آپ سائٹ آئی ہے نوچھا کہ کیا ہاتیں ہوری ہیں! صحابہ نے عرض کیا کہ قیامت کا تذکرہ کررہے ہیں، فرمایا جب تک دی نشانیاں نہ وکچہ لوء اس سے پہلے قیامت ہرگز نہیں آئے گی، پھرآپ سائٹ آئی ہیرا ہے سائٹ آئی ہے اور اس کے معرف اس سے معرب سے طلوع آفاب۔ (۱) دھوال (۲) دھال (۳) دابة الارش (۲) مغرب سے طلوع آفاب۔ (۵) نزول عیمی علیہ السلام (۲) خروج مغرب سے طلوع آفاب۔ (۵) نزول عیمی علیہ السلام (۲) خروج مشرق میں، ایک مغرب میں اور آیک جزیرہ عرب میں۔ (۱۰) اور مشرق میں، آیک مغرب میں اور آیک جزیرہ عرب میں۔ (۱۰) اور میک کو کی اور اوگول کیا کہ کران کے مختر (شام) کی طرف لے جائے گی۔ "

وجال کی خبر ہے اسے جائے کہ دجال ہے دور ہی رہے ، کیونکہ بخدال ایک آدی دجال کے پاس آئے گا، وہ اپنے آپ کومؤمن سمجھے گالیکن درحقیقت اس کے ساتھ وہ شبہات لگ جائیں گے جو دجال کو دینے جائیں گے۔''

فائده

میں روایت منداحد ج مهم اسهم پر بھی مروی ہے۔

# د جال خدا كيے ہوسكتا ہے؟

" حضرت عمران بن حصین رضی الله عند سے مروی ہے کہ حضور میں اللہ عند سے مروی ہے کہ حضور میں بھی میں بھی میں بھی میں بھی میں بھی کھائے گا اور بازاروں بیں بھی سے کے علیہ بھرے گا (بھروہ خدا کیوکر ہوسکتا ہے؟)"

(ج) ﴿عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله المنافعة عن المتى يقاتلون على الحق، طاهرين على من ناواهم، حتى يقاتل آخرهم المسيح اللجال (ايرازور ١٣٨٢)

" حضرت عمران بن حصین است مردی ہے کہ حضور سافی آیم نے فرمایا میری امت کا ایک گردہ جمیشہ حق پر اوگوں سے قبال کرتا رہے گا، اور اپنے سے کنارہ کشی کرنے والوں پر غالب رہے گا تا آئکہ انہیں کے پچھلے سے دجال سے قبال کریں گے۔"

### فاكره

ای ہے ملتی جلتی ایک روایت حضرت سعد بن ابی وقاص رضی الله عند اور حضرت علامی دخترت عائشہ رضی الله عند اور حضرت عائشہ رضی الله عنها کے حوالے ہے بھی گذر چکی ہے، جس سے فقدہ دجال کی اجمیت کی طرف اشارہ ہوتا ہے نیز یہ کہ حضور ساتھ آیا تی مسلم تدرا ہمتمام ہے اس دعا کی تلقین فرمایا کرتے ہے اس وعا کو پڑھنے کا مشدید اہتمام کیا جاتا تھا جیہا کہ خود حضور ساتھ آیا تھی ہے۔ شار میں اس وعا کو پڑھنے کا شدید اہتمام کیا جاتا تھا جیہا کہ خود حضور ساتھ آیا تھی ہے ثابت ہے۔

اماً مسلم نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما کی ندگور وصدر روایت نقل کرنے کے بعد تخریر فرمایا ہے۔

﴿ قَالَ مسلم: بلغنى ان طاؤسا قال لابنه: ادعوت بها فسى صلاتك؟ فقال: لا، قال: اعد صلوتك، لان طاؤسا رواه عن ثلاثة او اربعة او كما قال ﴾ طاؤسا رواه عن ثلاثة او اربعة او كما قال ﴾ " يحص يز بر بي تي ب كه طاؤس نے اپنے بينے سے پوچھا كرتم نے نماز ميں يہ وعا كى ہے يا تيمن؟ اس نے كما تين ! فرمايا اين نماز كو اوال اس مديث كو تين يا چارسحاب اوال اس كى وجرب ہے كه طاؤس في اس حديث كو تين يا چارسحاب سے نقل كيا ہے۔ "

گویا طاؤس نے اس اجتماع کو ویکھتے ہوئے نماز میں اس دعا کا پڑھنا واجب قرار دیا جب ہی تو اپ بیٹے کو اعادہ صلوقہ کا تھم دیاء ای وجہ سے حافظ ابن حزم ظاہری کے اپنی کتاب انحلی ج ساص اے اپر تشہد سے فراغت کے بعد اس دعا کو پڑھنا فرض اور ضروری قرار دیا ہے اور دلیل میں حضرت الاہر بریرہ رشی اللہ عند کی اس حدیث کونقل کیا ہے جس کو امام مسلم نے اپنی سیح میں بدیں الفاظ میں کیا ہے۔

احد کے من الت شہد الا حور ، فلیت و دیاللّٰه من ادبع الدی ا

یکی روایت منن الی واؤد میں بھی مروی ہے، حوالہ کے لئے ملاحظہ ہو۔ حدیث نمبر ۳۳۱۱

نیزیبی روایت سنن این ماجه میں بھی مروی ہے۔ حوالہ کیلئے ملاحظہ ہو۔ حدیث نمبر ۴۰۵۵۔

نیزیمی روایت سنن ترندی میں بھی کچھ فرق کے ساتھ مروی ہے۔ حوالہ کے لئے ملاحظہ ہو۔ حدیث نمبر ۲۱۸۳۔

# (۹۱) حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنهما کی روایات قرآن کی سورت کی طرح دعاء

(الف) ﴿عن ابن عباس: ان رسول الله عَنْ كان يعلمهم هذا الدعاء، كما يعلمهم السورة من القرآن، يقول: قولوا: اللهم! انا نعوذبك من عذاب جهنم، و اعوذبك من فتنة المعيد، و اعوذبك من فتنة المعيد المعيد الدجال، و اعوذبك من فتنة المعيا والممات كالدجال، و اعوذبك من فتنة المعيا

" حضرت ابن عباس رفنی الله عنها سے مروی ہے که حضور سلی الله عنها سے مروی ہے کہ حضور سلی الله عنها سے الله عنها قرآن کی سورت کی ظرح سکھاتے تھے اور فرماتے سے کہ یوں کہا کروا ہے الله! ہم عذا ہے جہم، عذا ہے قبر، فنرا ہے تا ہم عذا ہے جہم می عذا ہے تبر، فنز، سے دوال اور فتز، زیست وموت سے آپ کی بناہ میں آتے فتنہ، کی ہے ۔ "

اہتمام اور طاؤی کا اپنے بیٹے کونماز کا اعادہ کرنے کا تھم دینا جب کہ اس نے نماز میں یہ وعالمیں کی میہ سب چیزیں اس دعا کی تاکید، اس کے ذریعے تعوذ اور اس کی انتہائی ترفیب پر ولالت کرتی ہیں۔

طاؤی کا کلام بظاہر اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ انہوں نے "امر" کو" وجوب" برحمول کیا ہے اور اس کے فوت مونے پر اعادہ صلوۃ کو واجب قرار دیا ہے لیکن جمہور علاہ کرام کا مذہب یہی ہے کہ میصرف مستحب ہے، واجب تبییں جمکن ہے کہ طاؤی نے لیے طاؤی نے اس طرح اپنے جیٹے کو اوب سکھانے اور اس کے دل میں اس دعا می تاکید بڑھانے کا ارادہ کیا ہو، یہ نبییں کہ وواس کے دل میں اس دعا می تاکید بڑھانے کا ارادہ کیا ہو، یہ نبییں کہ وواس کے دل واجب ہونے کا اعتقادر کھتے تھے۔"

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما کی یمی روایت نسائی شریف میں بھی مروی ہے،حوالہ کے لئے ملاحظہ ہوجدیث نمبر۵۵۱۳۔

ای طرح حضرت این عباس رضی الله عنهما کی یمی روایت سنن این ماجه میں بھی مردی ہے۔ حوالہ کے لئے ملاحظہ ہوجدیث نمبر ۳۸۴۵۔

### د جال كامشابهه عبدالعزى

(ب) ﴿عن ابن عباس عن النبى المسلم الله قال في الدجال: اعور هجان ازهر، كان راسه اصلة، اشبه الناس بعبد العزى بن قطن فاما هلك الهلك فان ربكم تعالى ليس باعور ﴾ (منداحرن اس ١٥٠٠) " حضرت الوہر میں اللہ عندے مروی ہے کہ حضور سی اللہ عندے مروی ہے کہ حضور سی آئے نے فرمایا جب تم آخری تشہد پڑھ کر فارغ ہوجاؤ تو ان چار چیزوں ہے اللہ کی بناہ حاصل کیا کرو" (پھر مذکورہ جار چیزوں کا ذکر ہے۔)

اب اس حدیث میں بیده عاکر نے کا تھم ہے اس لئے معلوم ہوا کہ اس تھم کو پورا کرنا ضروری ہے لیکن ذہن میں رہے کہ انکہ اربعہ میں سے کوئی بھی اس کا قائل نہیں، زیادہ سے زیادہ اس کو مستحب کا درجہ دیا گیا ہے، چنا نچ علامہ تو وی تحریر قرماتے ہیں۔ رفیعہ التصویح باستحبابہ فی النشہد الا خیر و الاشارة الی انہ لایستحب فی الاول و هکذا الحکم لان الاول مبنی علی التحفیف، قولہ: ان رسول الله علی الاول

الى انه لايستحب في الاول و هكذا الحكم لأن الاول مبنى على التحفيف، قوله: ان رسول الله عليه كان مبنى على التحفيف، قوله: ان رسول الله عليه من القرآن و يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن و ان طاؤسا رحمه الله تعالى امرا بنه حين لعريد ع بهذا الدعاء فيها باعادة الصلوة هذا كله يدل على تأكيد هذا الدعاء و التعوذ و الحث الشديد عليه، و ظاهر كلام طاؤس رحمه الله تعالى انه حمل الامر به على الوجوب فاوجب اعادة الصلوة لفواته، و جمهور العلماء على انه مستحب ليس بواجب و لعل طاؤسا اراد تاديب ابنه و تأكيد هذا الدعاء عنده لا انه يعتقد وجوبه والله اعلم الامرام)

"اس حدیث میں اس بات کی تقریح ہے کہ آخری تشید میں بیدوعا پڑھنا مستحب ہے اور اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ پہلے تشہد میں بیمستحب نہیں ہے اور تھم بھی یکی ہے کیونکہ پہلے تشہد میں تو میں بیمستحب نہیں ہے اور تھم بھی یکی ہے کیونکہ پہلے تشہد میں تو شخفیف ہوتی ہے۔ باقی هضور سانچ الینم کا اس دعا وکی تعلیم میں

"محضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے مروی ہے کے حضور مینیالیلم فے وجال ہے متعلق فرمایا کہ وہ کانا ہوگا، انتہائی سفید رنگ ہوگا، اس کا سرسانپ کی طرح ہوگا، میں عبدالعزی بن قطن ہے اس کو تشبید ویتا ہوں، ایس اگر بلاک ہونے والے اس کے بارے میں بلاک ہونے لگیس تو تم سمجھاو کہ تمہارا رب کانافیس۔"

### فاكره

ای طرح کی ایک روایت حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بی ہے مستداجمہ بی اس ۲۷۳ برجھی کچھافتان الفاظ کے ساتھ مروی ہے۔

(۲۳) حضرت عبدالله بن عمر ورضی الله عنهما کی روایت

### د جال کی مدت قیام

(الف) وجاء رجل الى عبدالله بن عمرو، فقال: ماهذا الحديث الذى تحدث به؟ تقول: ان الساعة تقوم الى كذا وكذا، فقال: سبحان الله! او. لا اله الا الله. او كلمة نحوها. لقد هممت ان لا احدث احدا شيأ ابدا، المما قلت: انكم سترون بعد قليل امرا عظيماً، يحرق البيت، ويكون، ويكون، شعر قال: قال رسول الله البيت، ويكون، ويكون، شعر قال: قال رسول الله اربعين يحرج الدجال في امتى فيمكث اربعين لا ادرى: الله اربعين عاما، فيبعث البيت عاما، فيبعث الله عيسى ابن صريح كانه عروة بن مسعود، فيطلبه فيهلكه شعر يمكث الناس سبع سنين، ليس بين اثنين عداوة، شعر يمكث الناس سبع سنين، ليس بين اثنين عداوة، شعر يمرسل الله ريحا باردة من قبل الشام، فلا عداوة، شعر يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام، فلا

یہ قبی علی وجہ الارض احد فی قلبہ متفال ذرہ من خیر او ایسمان الا قبضتہ، حتی لو ان احد کھر دخل فی کید جبل لد خلتہ علیہ، حتی تقبضہ اللہ گا (سلم:۲۸۱)

"ایک دن ایک آ دی حضرت عبداللہ بن عمره رضی اللہ عنہا کے پاس آکر کہنے لگا کہ آپ ہے کیا حدیث بیان کرتے رہتے ہیں کہ قیامت قائم ہوگی فلاں فلال واقعہ پیش آئے گا، آپ رضی اللہ عتہ فیامت قائم ہوگی فلال فلال واقعہ پیش آئے گا، آپ رضی اللہ عتہ فرمایا، ش نے ادادہ کرلیا ہے کہ آئ کے بعد کوئی حدیث نہیں فرمایا، ش نے ادادہ کرلیا ہے کہ آئ کے بعد کوئی حدیث نہیں ساؤل گا، میں تو صرف یہ کہنا ہوں کہ تم کی جدم صے کے بعد ایک ساؤل گا، میں تو صرف یہ کہنا ہوں کہ تم کی جدم صے کے بعد ایک اور عشیم، دیکھو کے جواولوں کے گھروں کوجانا دے گا ادر ایسا ایسا واقعہ پیش آئے گا۔

پھر فرمایا کہ حضور سٹھنائیٹم نے ارشاد فرمایا، میری امت
معلوم کہ آپ سٹھنائیٹم نے جالیس سے تک رہے گا، جھے نہیں
معلوم کہ آپ سٹھنائیٹم نے جالیس دن فرمایا، یا جالیس مہینے یا
جالیس سال، پھر اللہ تعالی حضرت میسی ابن مریم علیہ السلام کو
بھیجیں کے جو حضرت عردہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے مشابہہ بوں
گے، وہ اس کو تلاش کر کے قل کر دیں گے، پھر سات سال تک
لوگ اس حال میں رہیں گے کہ دو آ دمیوں کے درمیان دشمنی نہ
رہے گی، پھر اللہ تعالی شام کی طرف سے ایک شندی ہوا بھیجیں
کے جوروے نرمین پرکوئی ایسا شخص جس کے دل میں ذرہ برابر بھی
ایمان ہو، اس کی روح قبض کے بغیر نہ چھوڑے گی حتی کہ اگر تم
میں سے کوئی بہاڑ کی تھوہ میں داخل ہو جائے تو وہ وہاں بھی پہنچ کر
میں کی روح قبض کے بغیر نہ چھوڑے گی حتی کہ اگر تم
میں سے کوئی بہاڑ کی تھوہ میں داخل ہو جائے تو وہ وہاں بھی پہنچ کر

### فاكرو

حضرت سعد بن الی وقاص رضی الله عنه کی مذکورہ صدر روایت کی طرح حضرت عبدالله بن عمرورضی الله عنه ہے بھی نسائی شریف میں مروی ہے۔حوالہ کے لئے ملاحظہ ہو۔ حدیث نمبر۲۴۹۲

### وجال خوارج كي طرح كاايك فرد بوگا

(ب) ﴿عن شهر بن حوشب قال: لماجاء تنابيعة يزيد بن معاوية، قدمت الشام فاخبرت بمقام يقومه نوف، فجئته فجاء رجل فاشتد الناس، عليه خميصه، و اذا هو عبدالله بن عمرو بن العاص، فلما راه نوف امسك عن الكلام، فقال عبدالله: سمعت رسول الله ما قول: انها ستكون هجرة بعد هجرة ينحاذ الناس اليمهاجر ابراهيم، لايبقى في الارض الاشرار اهلها تلفظهم ارضوهم تقلرهم تفس الرحلن تحشرهم النارمع القردة، و الخنازير، تبيت معهم اذا باتوا و تقيل معهم اذا قالوا، و تاكل من تخلف، قال: و سمعت رسول الله النيخ يقول: سيخرج اناس من امتى من قبل المشرق يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم، كلما خرج منهم قرن قطع، كلما خرج عنهم قرن قطع حتى عدها زيادة على عشىر مرات كلما خرج منهم قرن قطع حتى يخرج الدجال في بقيتهم ﴿ منداح نَ ١٩٥١ كذا في الخايدس ١٠٥) "شربن حوشب كت بين كه جب جميل يزيد كى بعت كى خرطى او

میں شام آیا، مجھے''نوف'' کے کھڑے ،ونے کی جگد بتائی گئی، میں اس کے پاس بہنچا تو ایک آدی آیا جس کی وجہ سے لوگ بختی میں پڑ گئے جس کے باس بہنچا تو ایک آدی آیا جس کی وجہ سے لوگ بختی میں پڑ گئے جس نے ایک اونی کیڑا پہن رکھا تھا، ویکھنے پر پید چلا کہ وہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ جیں'' نوف' نے جول بی انہیں ویکھا اپنی بات ختم کر دی اور حضرت عبداللہ بن عمرو ضی اللہ عنہ کویا ہوئے کہ

میں نے حضور سے بالیا ہو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ مختر بیب اس جمرت کے بعد ایک اور جمرت ہوگی جس میں اوگ جمزت کاہ ابراہیم (شام) کی طرف مائل ہوں گے، زبین میں شریر لوگوں کے علاوہ کوئی نہ رہے گا جن کوز مین اگل دے گی اور وہ شریر لوگوں کے علاوہ کوئی نہ رہے گا جن کوز مین اگل دے گی اور وہ اللہ کو ناپیند ہوں گے ، ایک آگ ان کو بندروں اور خزیروں سمیت گھیر کر جمع کر دے گی ، جہال وہ رات گذاریں گے وہیں وہ آگ میں ہمی رات گذاریں گے وہیں وہ آگ تھی رات گذاریں گے وہیں وہ آگ تھی رات گذاریں گے وہیں وہ آگ تھی کر دے گی اور جہاں وہ قبلول کریں گے وہیں وہ تھی قبلول کریں گے وہیں وہ تھی قبلول کریں گے وہیں وہ تھی گیا۔

اور میں نے جنور سی الی است میں قرماتے ہوئے سا ہے کہ منقریب مشرق کی طرف سے میری است میں کچھ ایسے لوگوں کا خروج ہوگا جو قرآن تو پر حیس کے لیکن وہ ان کے گلے اس کے ایک خروج ہوگا جو قرآن تو پر حیس کے لیکن وہ ان کے گلے کہ اس سے نیج نیس ارک گا، جب بھی ان کی کوئی جماعت نکلے گی، اس کوختم کر دیا جائے گا، اس جملے کو آپ میٹی آئی تی مرتبہ سے کوختم کر دیا جائے گا، اس جملے کو آپ میٹی آئی تی ماندہ افراد میں دیرایا، یہاں تک کہ ان کے باقی ماندہ افراد میں دجال نکل آئے گا۔'

فأتده

ال حديث ہے متعلق چند يا تيں قابل غور ہيں۔

# (۲۳) حضرت اساء بنت یزیدرضی الله عنها کی روایت خروج وجال ہے قبل کے تین سال

﴿عن اسماء بنت يؤيد الانصارية قالت: كان رسول اللّه عَلَيْكُ في بيتي فـذكر الدجال فقال: ان بين يديه ثلاث سنين، سنة تمسك السماء ثلث قطرها، والارض ثلث نساتها، والثانية: تمسك السماء ثلثي قطرها، والارض تلثى نباتها، والثالثة: تمسك السماء قطرها كله، والارض نباتها كلمه، فلايبقى ذات ضرس، والاذات ظلف من البهائم الاهلكت - قالت: ثم خرج رسول اللُّه مُنْكِيِّةً لحاجة و رجع، و القوم في اهتمام و غم مما حدثهم به، قالت: فاخذ بلجمتي الباب، و قال: مهيم اسماء؟ قبالت: قلت: يارسول اللَّه: قد خلعت افتدتنا بـذكـر الـدجال! قال: فان يخرج و اناحي فانا حجيجه، والا فان ربى خليفتى على كل مؤمن، قالت اسماء: يارسول اللَّه! واللَّه انا لنعجن عجينتنا فما نختبزها حتى نجوع فكيف بالمؤمنين يومنذ؟ قال رسول الله مانية: يسجىز تهم ما يجزي اهل السماء من التسبيح و

(منداحدي ٢٥ ص ٢٥٠ - كذا في النماية ص ١٠٨٠ ا، والتذكرة ص ١٠٨٠) " حضرت اساء بنت يزيد انصاريه رضي الله عنها كهتي بين كه حضور سَجُوْلِيلَم ميرے كرميں تشريف قرما سے، دبال آپ سَجُولِيلَم نے وجال كا ذكر كرتے ہوئے قرمایا كەخروج دجال سے يہلے تين سال

- آئ حدیث کا ابتدائی حصد شن ابودا ؤدیش بھی مروی ہے۔حوالہ کیلئے ملاحظہ ہو\_ عديث فبيرا ٢٥٨٨\_
  - (۲) ''نوف''اس تخفی کا نام ہے جو یز پر کی طرف ہے بیعت لینے پر مامور تھا۔
- (٣) ان صدیث میں جس" جماعت" کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، محدثین نے اس ے" خوارج" کا گردہ مرادلیا ہے کہ ہے تم ہوتے رہیں کے اور انجرتے رہیں کے ، اور خروج و جال تک میسلسلہ چلتا د ہے گا چنانچہ آج بھی کراچی میں خوارج کی ایک جماعت موجود ہے اور اپنے افکار ونظریات کی اشاعت میں مصروف
- (٣) ان جماعت كى سب سے نماياں صفت بيد بيان كى كئى كەقرآن تو يرحيس كے لیکن وہ ان کے گئے ہے نیج نہیں اترے گا، قطع نظر اس سے کہ معزات محدثین نے اس کو مخوارج" پرمحول کیا ہے۔ عام مسلمانوں کا حال تو دور رہا، آج تو خواص كالجحى يبي حال نظراً تا ہے كدربان يرقر آن كے الفاظ تو بيں ليكن صورت وسيرت، اخلاق وكردار من اس كا دور دورتك كونى اثر تظرنبيس آتا، " قرآن" کے نام پراوگوں کو الو بنانے کا سلسلہ روز افزوں ہے،عوام تک سیج بات پہنچانے والے افراد''عنقاء'' ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ کی مان کر چلنے والے نادر تبیں ،اندر ہوتے جارہ جیں، قرآن کے ذریعے اپنی زند گیوں میں انقلاب بریا کرنے والے افراد انگلیوں پر گئے جا سکتے ہیں۔ کیا یہ حدیث ہارے گئے تازیانہ عبرت نہیں؟

وجال کے ایک مرومؤمن کو آل کر سے زندہ کرنے کی جو روایت ہے وہ حضرت عبدالله بن عمر ورضى الله عنه سے بھى مروى ہے۔ حوالہ كيلئے ملاحظہ ہو۔ (الخماية س ١٠١١ -١٠١)

(ف من حضر مجلسی، و سمع قولی، فلیبلغ الشاهد منکعر الغائب) "اپس جوفض میری مجلس میں حاضر مواور میری بات شاتو اس

" کیں جو محص میری مجلس میں حاضر ہواور میری بات سے تو اس حاضر کو جاہئے کہ غائب تک اس کو پہنچا دے۔"

(۲۴۷) حضرت ام شر یک رضی الله عنها کی روایت

# خروج د جال کے وقت عرب کہاں ہوں گے؟

وعن ام شريك انها مسعت النبى مَنْ يَنْ يَقُول: ليفرن النساس من الدجال في الجال؟ قالت ام شريك: يارسول الله! فاين العرب يومند؟ قال: هم قليل المارسول الله الله المارس العرب المسلمة الله الله المارس الم

" حضرت ام شریک رضی الله عنها فرماتی بین که بین نے حضور ملفی الله عنها فرماتی بین که بین نے حضور ملفی آیتی کو بیفرماتے ہوئے سنا اوگ دجال ہے بھاگ کر پہاڑوں میں پناہ لینے پرمجبور ہموجا نمیں کے ام شریک نے عرض کیا یارسول اللہ ایس وقت عرب کہاں ہوں ہے؟ فرمایا وہ بہت تحوزے ہوں ہے ۔ ا

(۲۵) حضرت ابوالدر داء رضي الله عنه كي روايت

### فتنهء دجال ہے حفاظت کا طریقہ

وعن ابى الدرداء ان النبى النبي المنطقة قال: من حفظ عشر آيات من اول سورة الكهف، عصم من فتنة الدجال؟ (ملم ١٨٨٢)

معضرت ابوالدرواء رضى الله عندے مروى ہے كد حضور سالھ اللہ

(ایسے) ہوں سے کہ میلے سال عین آسان ایک تبائی بارش اور ز مین ایک تبائی پیدادار کوروک لے گی ، دوسرے سال میں آسان وو تنهائی بارش اور زمین دو تنهائی پیداوار روک لے گی اور تیسرے سال میں آ سان ممل بارش اور زمین مکمل پیداوار روک لے گی اور كوئي ۋاژھ والا ياسم وار جانور شە يچے گا، سب بلاك ہو جائيں کے .....حضرت اساء رضی الله عنها فرماتی میں که مجرحضور على الشيالية البيئة كسى كام سے بابرتشريف لے سكے ، واپس آئے لو ديكھا كدلوك دجال ے متعلق آپ كى بيان كرده حديث سے كافى مملین نظر آ رہے ہیں۔ آپ سٹھنائی نے وروازے کے دواول كوار يكر كرفر مايا-اے اساء إكيابات ہے؟ ميس في عرض كياك وجال كا وكركر ك تو آب سائيلية في مارك ول محيني لئ مين (اورجميس بهت خوف محسوس جوربائ) آپ سائي ينم فرمايا ك أكروه ميري زندگي مين فكلاتو مين اس سے مقابله كروں كا ورند برمسلمان يرالله ميري طرف سے محافظ ب\_حضرت اساءرضي الله عنها في عرض كيا يارسول الله! بخدا! جم تو آثا كوند من بين ، روفي الكاكر كھانے تبيس مات كە بھوك لگ جاتى ہے اس وقت مسلمانون كاكيا حال بوگا؟ قرمايا كهان كوآسان والول ( فرشتون ) كى طرح تسبيح وتقديس بي كافي موگ "

### فاكره

منداحمہ بی کی ایک اور روایت میں جعنرت اساء رضی اللہ عنہا ہے'' وجال'' کا کانا ہونا بھی مروی ہے۔ اس سے پہلے آنخضرت ملٹھائیڈ آئم نے اس حدیث کی تبلیغ کی وصیت بھی فرمائی تھی جیسا کہ ڈیل کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے۔

### فأكره

یجی حدیث حضرت ابوالدرداء رضی الله عند سے سنن ابی داؤد میں بھی مردی ہے۔حوالہ کے لئے ملاحظہ ہوجدیث تمبر ۴۳۲۳

نیز یمی حدیث معفرت ابوالدرداء رضی الله عند سے سنن ترندی میں بھی مروی ہے۔ حوالہ کے لئے ملاحظہ جو حدیث نمبر ۲۸۸۸۔ البته اتنا فرق ہے کہ ترندی کی روایت میں ''صورہ کہف کی ابتدائی تین آیات' کا ذکر ہے جب کہ اول الذکر دونوں روایتوں میں'' دس آجوں' کا ذکر ہے۔

# (۲۶) حضرت سفینہ رضی اللہ عند کی روایت وجال کے ساتھ دوفر شنے ہوں گے

فيقول له: صدقت، فيسمعه الناس فيظنون اله انما يصدق الدجال، وذلك فتنة، ثم يسير حتى يدخل المدينة فالإيؤذن له فيها فيقول: هذه قرية ذاك الرجل، ثم يسير حتى ياتى الشام فيهلكه الله عند عقبة افيق (مندائد نادس ٢٠١٠ لذان النام الماديث)

" حضور سانی ایند عند کیتے ازاد کردہ غلام حضرت سفیندرضی اللہ عند کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور سافی ایند عند کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور سافی ایند کے جمیں خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ آگاہ رہوا بجھ سے پہلے ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کے فتند سے ڈرایا ہے وہ با کیس آگھ سے گاناہ وگا اور اس کی دائیں آگھ ویرمونا ناخنہ ہوگا، اس کی دونوں آگھوں کے درمیان" کافر" کلھا ہوگا، وہ اس حال میں خروج کرے گا کہ اس کے ساتھ دو وادیاں ہول ہول کے درمیان میں خروج کرے گا کہ اس کے ساتھ دو وادیاں ہول کو ایک جنت ہوگا۔ اور دوسری جنم ، اس کی جنم دراصل جنت ہوگا۔ اور جنت دراصل جنت ہوگا۔

ای کے ساتھ وہ فرشتے ہوں گے جو دہ نہیوں کے جو دہ نہیوں کے مشاہبہ ہوں گے، اگر جی چاہوں تو ان دونوں اور ان کے والدین کے نام بھی ذکر کرسکتا ہوں، ان جی سے ایک دجال کی والدین کے نام بھی ذکر کرسکتا ہوں، ان جی ایک دجال کی دائیں جانب اور دوسرا ہا تیں جانب ہوگا اور بیدایک آ زمائش ہوگ کہ دجال کے والی کی موت و زعدگ نہیں دیتا، ان جی کے کیا جی ترشتہ کے گا کہ تو جبوٹ بولتا ہے ایک فرشتہ کے گا کہ تو جبوٹ بولتا ہے ساتھی کے ماتھی کے علاوہ کوئی اور ندین سکے گا، اس کا ساتھی کے گا تو جی کہتا ہے ( کہ بیجوٹا ہے ) لوگ اس کوئی لیں ساتھی کے گا تو جو کہتا ہے ( کہ بیجوٹا ہے ) لوگ اس کوئی لیں ساتھی کے گا تو رہے کہتا ہے ( کہ بیجوٹا ہے ) لوگ اس کوئی لیں شد ہوگا، ہی تصدیق کر رہا ہے، اور بیدا کی تصدیق کر رہا ہے، اور بیدا کی فتنہ ہوگا، ہی دوجال روانہ ہوگر مدید بیجے گا لیکن اس کو دہاں داخلہ فتنہ ہوگا، ہی دوجال روانہ ہوگر مدید بیجے گا لیکن اس کو دہاں داخلہ

خود اجمالي علم پراكتفاء كرانيا جائے والشداملم

( ۲۷) حضرت ابو بکره رضی الله عنه کی روایت

### مدینه منوره کے سمات دروازے

(الف) ﴿عن ابنى بكوة عن النبى مُلَّنَّ قال: الايدخال المملاينة رعب المسيح الدجال، لها يو منذ سبعة ابواب، على كل باب ملكان ﴿ (ابنارى: ١٤٥١م ١٨٥٥١٥) على كل باب ملكان ﴾ (ابنارى: ١٤٥١م ١٨٥٥١٥) المحترت الوكرة رضى الله عند عن مروى عن كرحضور ما الميليليم في المحترث الوكرة رضى الله عند عن مروى عن كرحضور ما الميليليم في المراعب و دبد بديد ين وافل ند ، و منك كا، اس ول مدين كرمات درواز عن و دورواز عن مروى عن مروواز عن ووقر شية ول مدين كرمات درواز عن مول عن مرووات عن مرووات عن دووقر شية ول عند الله عند المناس الم

# د جال کے ماں باپ کا حلیہ

 کی اجازت نے ملے کی اور وہ کہے گا کہ بیاس آدی کی استی ہے ( میمنی حضور ملٹی نائی کی) پھر چلتا ہوا شام پنچے گا ، اور وہاں اللہ تعالیٰ اے" این "نامی گھائی کے قریب ہلاک کروا ویں گے۔"

### فائده

اس حدیث کی تخریج امام قرطی نے بھی اپنی کتاب "الذکرہ فی احوال الموتی و امورالا خرہ و مصر ۵۵۰،۵۴۹ پر ابودا و طیاسی اور ابوالقاسم بغوی کی مختر العجم کے حوالے سے کی ہے اور اس کے بعد ابن برجان کی کتاب الارشاد کے حوالے سے ان کا یہ قول افل کیا ہے اور اس کے بعد ابن برجان کی کتاب الارشاد کے حوالے سے ان کا یہ قول افل کیا ہے کہ ان دوفر شقوں کی مشابہت جن نبیوں سے بوگ وہ حضرت میسی علیہ السلام اور حضور سائے آیا ہم بول کے لیکن جمیں اس سے اتفاق نبیل کیونکہ اگر حضرت میسی علیہ السلام اور حضور سائے آیا ہم بول کے لیکن جمیں اس سے اتفاق نبیل کیونکہ اگر حضرت میسی علیہ السلام کی مشابہت ایک فرشتے پر ڈال دی جائے تو اس سے بیرلازم آئے گا کہ عیسی ہی قاتل ہوں اور عیسیٰ ہی مصدق ہوں گو بظاہر سی ، پھر سب سے بردی بات میں ہو کے خود حضور سائے آئے ہی مصدق ہوں گو بظاہر سی ، پھر سب سے بردی بات یہ ہوں اور شیسی اس کے اس کی کرید میں بڑنے کی بھی شرورت نبیوں ، بیران کی کرید میں بڑنے کی بھی شرورت نبیوں ، اس کے اس کی کرید میں بڑنے کی بھی شرورت نبیوں ، اس کے اس کی کرید میں بڑنے کی بھی شرورت نبیوں ، اس کے اس کی کرید میں بڑنے کی بھی شرورت نبیوں گا۔ اس کی کرید میں بڑنے کی بھی شرورت نبیوں گے۔ ایک بھی طور پر اتنا معلوم ہونا بی کافی ہے کہ وہ فرشتے دونبیوں کے مشابہہ ہوں گے۔ ایک ایک طور پر اتنا معلوم ہونا بی کافی ہے کہ وہ فرشتے دونبیوں کے مشابہہ ہوں گے۔ ایک کی اس کی کرید میں بڑنے کی بھی شرورت نبیوں گے۔ ایک کی طور پر اتنا معلوم ہونا بی کافی ہے کہ وہ فرشتے دونبیوں کے مشابہہ ہوں گے۔

رتی حضور مینی این کی مشابهت تو وه عقل و قیاس کی کسی میزان پر بوری نہیں اترتی اس کئے کہ جس زیارت ہونے برحقیق اترتی اس کئے کہ جس نی صادق ومصدوق مینی آینے کی خواب میں زیارت ہونے برحقیق زیارت کا مزروہ سایا گیا ہے، جن کوسرایا ہدایت بنا کر بھیجا گیا ہے اگر انہیں کی مشاببت فال دی جائے تو اس حدیث کا مضمون مشکوک ہو جائے گا جس میں آپ مینی آپ

﴿ من رانى فى المنام فقد رانى فان الشيطان الايتمثل بى ﴾ (بنارى: ٩٩٩٣)

اس لئے اند جرے میں تیر جلانے سے بہتر یہ ہے کداس کو اللہ کے سیر و کر دیا جائے اور

الدجال ذات غداة فخفض فيه و رفع، حتى ظنناه في طاتفة النخل، فلما رحنا اليه عرف ذلك فينا، فقال: ماشانكم؟ قلنا: يارسول اللَّه ا ذكرت الدجال غداة فحقضت قيه و رفعت، حتى ظنناه في طائفة النخل، فقال: غير الدجال احوفني عليكم، ان يخرج و انا فيكم، فانا حجيجه دونكم، و ان يخرج و لست فيكم، فامرؤ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم، اله شاب قطط، عينه طافئة، كاني اشبهه بعيد العزى بن قطن، فمن ادر كه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، انه حارج حلة بين الشام و العراق، فعات يمينا وعاث شمالا، يا عباد الله ا فاثبتوا، قلنا: يارسول الله! وما ليته في الارض؟ قال: اربعون يوما، يوم كسنة، و يوم كشهر، و يوم كجمعة، و سائرا يامه كايامكم، قلنا: يارسول الله ا فذلك اليوم الذي كسئة، اتكفينا فيه صلوة يوم؟ قال: لا، اقدروا له قدره، قلنا: يارسول الله! وما اسراعه في الارض؟ قال: كالغيث استدبر ته الريح، فياتي على القوم فيد عوهم، فيؤمنون به و يستجيبون له، فيامر السماء فتمطر، والارض فتنبت، فتروح عليهم سارحتهم، اطول ماكانت ذري، واسبغه ضروعا، وامده خواصر، ثم ياتي القوم، فيد عوهم فيردون عليه قوله، فينصرف عنهم، فيصبحون ممحلين، ليس بايديهم شي من امو الهم، و يمربالخربة فيقول لها: اخرجي كنوزك، فتبعه

کی آئی جیس تو سوئیں گی لیکن دل نہیں سوئے گا، پھر حضور سٹیلی آئی ہے اس کے دالدین کا حلیہ بیان فرمایا کداس کے باپ کا قد لمبا، چھر رہا بدن، طوطے کی چون کی طرح ناک ہوگی اوراس کی مال پر گوشت اور بوئی چھاتیوں دالی مورت ہوگا۔'' اوراس کی مال پُر گوشت اور بوئی چھاتیوں دالی مورت ہوگا۔'' (۲۸) حضرت ایو فررغفاری رضی اللہ عندکی روایت

### کیا این صیاد د جال ہے؟

﴿عن ايسى ذر انه قال: لان احلف عشر موات ان ابن الصائد هو الدجال احب الى من ان احلف مرة واحدة انه ليس هو الح

(مندا تد، كذانی الم الدجال للطحظا وی ص ۲۵) "حضرت البوذر رضی الله عنه فرمات بین كه مجھے دی مرتبدابن صائد ك' دجال' مونے كی تتم كھانا زیادہ پسند ہے بہ تبست اس کے كہ بین ایک مرتبداس ك' دجال' نه جونے كی تتم كھاؤں۔"

### فائده

این صیاد کے متعلق کمل تفصیلات گذر پیکی ہیں۔ یہاں صرف بید دکھلا نامقصود ہے کہ ''دوجال'' ہے متعلق معفرت ابوذ رغفاری رضی اللہ عنہ ہے بھی روایت مردی ہے جن کی سادگ اورا بیانی مظمت سحابہ ہیں بھی مسلم تھی۔

(۲۹) حضرت نواس بن سمعان الكلا في رضى الله عنه كي روايت

د جال کا حلیه اور حالات

وعن النواس من سمعان قال ذكر رسول الله الله

بی فخلستان میں موجود ہے۔

نْدُومِالْ أَرْ أَنْ مِعْدِيثُ فِي رَوْقُي عَيْ

آپ سائیلیل نے فرمایا کہ مجھے تنہارے متعلق وجال کے علاوہ دوسری چیز (ممراہ لیڈرون اور سربراہوں) کے سلسلے میں زیادہ خوف محسوں ہوتا ہے کیونکہ اگر وہ میری زندگی میں ٹکلاتو تمہاری طرف ہے میں اس کا مقابلہ کروں گا اور اگر وہ میری غیر موجود کی میں فکلاتو ہرمؤمن اپنا دفاع خود کر لے،اللہ ہرمسلمان کا میری طرف سے محافظ ہے، یاد رکھوا کہ دجال نوجوان، انتہائی تھونگھر پالے بالول والا، بے نور آئکھ والا ہوگا، میرے خیال میں وہ عبدالعزی بن قطن کے مشاہبہ ہوگا،تم میں سے جو مخص اس کو یائے وہ اس پر سورہ کہف کی ابتدائی آیات بڑھ وے ، اس کا خروج شام اور عراق کے درمیان ایک رائے پر ہوگا، اور وہ دا تیں بالنمين فساد پھيلاتا پھرے گااس لئے اے بندگان خدا! تابت قدی كامظامره كرناب

ہم نے عرض کیا مارسول اللہ! زمین میں وہ کتنا عرصہ رہے گا؟ فرمایا حالیس دن جن میں سے ایک دن آیک سال کے برابر ہوگا ، ایک دن مہینے کے برابر ، ایک دن ہفتہ کے برابر اور باتی دن تنهارے عام دنوں کی طرح ہوں گے، ہم نے عرض کیا یارسول اللہ! جو ون بورے سال کے برابر ہوگا ، کیا اس میں جمعیں آیک ون کی نمازیں کافی ہوں گی؟ فرمایانہیں، بلکہ تم اس کیلئے اندازہ کریا۔ ہم نے عرض کیا یارسول اللہ! اس کی تیز رفتاری کیسی ہوگی؟ فرمایا اس بارش کی طرح جس کو چھیے ہے جوا ہا تک رہی ہو، چنانچے (وہ ای رفتارے) ایک قوم کے پاس آکر آئیس وعوت وے گا، وہ اس کی بات مان کر اس ہے ایمان کے آئیں گے، پیز

كنوزها كيعاسيب النحل، ثم يدعو رجلا ممتلنا شبابا، فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض، ثعر يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه ويضحك، فبينما هو كذلك اذبعث الله المسيح ابن مريم عليه السلام. فيسزل عند المسارة البيضاء شرقى دمشق، بين مهروذتين، واضعا كفيه على اجنحة ملكين، اذا طاطا راسه قطر، و اذا رفعه تحدرمنه جمان كا للؤلؤ، فلايحل لكافر بجدريح نفسه الامات، و نفسه ينتهي حيث ينتهيي طرفه، فيطلبه حتى يدركه بباب لد، فيقتله، ثمر ياتى عيسى قوم قد عصمهم الله منه، فيمسح عن وجوههم و يحدثهم بدرجاتهم في الجنة، فبينما هو كذلك اذ اوحى الله الى عيسى عليه السلام. انى قد اخرجت عبادًا لي، لا يدان لاحد بقتالهم، فحرز عبادي الى الطور، و يبعث الله ياجوج ماجوج النه

(6P4P: pho)

" حضرت نواس بن سمعان رضی الله عنه سے مروی ہے کہ آیک دن صبح کے وقت حضور سائی ایتے نے دجال کا ذکر فرمایا اور جمیں اس کے نشیب و فراز ہے آگاہ کیا۔جس کی وجہ ہے ہم یہ سمجھے کہ شاید وحال قریبی نخلستان میں ہو، جب ہم شام کے وقت دوبارہ حاضر موے تو آپ سافھالیٹی نے جارے چیرول کی کیفیت کو جمانی کر فرمایا كرهميس كيا جوا؟ جم في عرض كيا كد يارسول الله! آپ عِثْمَائِيمْ فِي صَبِح ك وقت دجال كاجو تذكره فرمايا تقا اورجمين ال کے نشیب وفراز ہے آگاہ کیا تھا تو جمیں ایسانگا کہ جیسے وہ قریب

وجال آسان کو بارش برسانے کا تھم دے گاتو وہ بارش برسائے گا،
اور زمین کو تکم دے گاتو وہ اپنی پیداوار اگائے گی اور الن کے جاتور شام کے وقت اس حال میں واپس آیا کریں گے کہ الن کے کو بان خوب او نیج بھن خوب ابر یز اور کو تھیں خوب بھری ہوئی ہول گا۔
خوب او نیج بھن خوب ابر یز اور کو تھیں خوب بھری ہوئی ہول گا۔
بھر آئیہ جماعت کے پاس جا کر انہیں واوت دے گا،
وہ اس کی دعوت رد کر ویں کے اور وجال واپس جا اجائے گالیکن پیلوگ قبط سالی کا شکار ہو جا کیں گے اور این کے اور ان کے ہاتھ میں ان کا کوئی مال باتی نہ رہے گا۔ بھر وجال ایک ویرانے پر گذرے گا اور اس کے خزائے اس کے خزائے تال اس کے خزائے اس کے خزائے اس کے خزائے اس کے خزائے تھاں کے خزائے اس کے خزائے تھی کے اس کے خزائے اس کے خزائے تھاں کے خزائے تھاں کے خزائے اس کے خزائے تھاں کے خزائے دھیں کے خزائے تھاں کے خزائے دھیں کے خزائے دھیں کے خزائے تھاں کے خزائے تھاں کے خزائے تھاں کوئی مال باتی نہ رہے گا کہ اس کے خزائے تکال '' چنانچے زمین کے خزائے اس کے کا کہ ''اپنے خزائے تکال '' چنانچے زمین کے خزائے

اس کے چیجے اس طرح چلیں سے جیے شہد کی کھیاں اپن ملک مکھی

کے پیچے چلی ہیں۔

تلوار مارکر دو گلزوں میں تشیم کردے گا اور ان کلزوں کے درمیان

تلوار مارکر دو گلزوں میں تشیم کردے گا اور ان کلزوں کے درمیان

اتنا فاصلہ ہوجائے گا جتنا تیر مارنے والے اور اس کے نشانے کے درمیان ہوتا ہے، پھر اس کو آواز وے گا تو وہ زندہ ہو کر ہشاش بشاش چرے کے ساتھ ہنتا ہوا اس کے ساسنے آجائے گا ، ای دوران اللہ تعالی حضرت تیسی این مریم علیہ السلام کو بھی وے گا اور وہ طبکے زرد رنگ کے دو گیڑوں کو زیب تن کئے ہوئے دشق کے مشرقی جانب سفید مینارے پر نزدل فرما نیس گے، دونوں ہاتھ دو فرشتوں کے پروں پر رکھے ہوں گے، جب سر جھکا کمیں گے تو اس حافزان سے بانی کے قواس کے اور جب سراٹھا کمیں گے تو اس سے بانی کے قواس کے اور جب سراٹھا کمیں گے تو اس سے بانی کے قواس سے بانی کے قطرے دھلیں گے، جس کا فرکوآ ہے کے سانس کی ہوا بینچے گی دہیں مرجائے گا، اور آپ کا فرکوآ ہے۔ کے سانس کی ہوا بینچے گی دہیں مرجائے گا، اور آپ کا فرکوآ ہے۔ کے سانس کی ہوا بینچے گی دہیں مرجائے گا، اور آپ کا فرکوآ ہے۔ کے سانس کی ہوا بینچے گی دہیں مرجائے گا، اور آپ کا فرکوآ ہے۔ کے سانس کی ہوا بینچے گی دہیں مرجائے گا، اور آپ کا فرکوآ ہے۔ کے سانس کی ہوا بینچے گی دہیں مرجائے گا، اور آپ کا فرکوآ ہے۔ کے سانس کی ہوا بینچے گی دہیں مرجائے گا، اور آپ کا فرکوآ ہے۔ کے سانس کی ہوا بینچے گی دہیں مرجائے گا، اور آپ کا فرکوآ ہے۔ کے سانس کی ہوا بینچے گی دہیں مرجائے گا، اور آپ کا

سائس تاحد نگاہ پنچے گا، پھر آپ د جال کو تلاش کر یں گے تا آگا۔
اے 'گذ' نائی وروازے پر جالیس گے اوراس کوئل کر دیں گے۔
پھر حضرت میسی علیہ السلام کے پاس اوگوں کی وہ جماعت آئے گی جن کو اللہ تعالی نے دجال کے فقتے ہے محفوظ فر مایا ہوگا، آپ ان کے چہروں کو صاف کریں گے اور جنت میں ان کے درجات گنوا کیں گے، انہی حالات میں اللہ تعالی حضرت میسی علیہ السلام کی طرف وتی جیجیں گے کہ میں نے اپنے ایسے میسی علیہ السلام کی طرف وتی جیجیں گے کہ میں طاقت نہیں ای لئے ایسے بندوں کو نکالا ہے جن سے لڑنے کی کسی میں طاقت نہیں ای لئے ایسے بندوں کو طور پہاڑ پر جمع کر لیس پھر اللہ تعالی یا جون آپ میرے بندوں کو طور پہاڑ پر جمع کر لیس پھر اللہ تعالی یا جون ابون کے دیں گے۔'

### فأكره

معجیمسلم کی اس روایت کے متعلق چندامور قابل غور ہیں۔

(۱) میرروایت بخاری اور نسانی کے علاوہ باتی تمام اسحاب سحاح نے نقل کی ہے ابوداؤد نے ۱۳۳۲ پر، ترندی نے ۲۲۴۰ پر اور ابن ملجہ نے ۵۵۰۴ پر اس کی تخ تئے کی ہے۔

- (۲) پوری روایت بہت طویل ہے گو کہ دیگر مصنفین نے اس کلمل حدیث کو'' ذکر الدجال'' کے تحت نقل کیا ہے لیکن ہم نے اختصار کے پیش نظر یہاں متعلقہ حصہ ذکر کرنے پر ہی اکتفا کیا ہے۔
- (۳) حدیث کے مندرجات پرتو مختلف موضوعات اور عنوانات کے تحت تفصیلات فرکر کی جا بھیں، یہاں یہ ذکر کرنا مقصود ہے کہ اس حدیث کے رادی حضرت نواس بن سمعان کا بی رضی اللہ عندشاید اس حیثیت ہے سب سے زیادہ مظلوم بیں کہ تحقیق کے نام پر گرائی بھیلانے والے، اصلاح کے نام پر افساد کے بیان کے نام پر افساد کے

ماہرین، یروبیگنڈے کے روح روال حضرات نے اس نام کے کسی سحانی کوہمی مسلیم کرنے سے بگسرانگار کر دیا ہے اور انتہائی زور شور سے دوی تراشاہ کہ فہرست سحابہ میں اس نام کے کسی سحانی کا تذکر و نہیں مانا، چنانچہ 'سیر الصحابہ' کہ نام سے اردو زبان و اوب میں جو عظیم الشان نوشخیم جلدوں پر مشتمل آیک انسانیکو پیڈیا چھیا ہوا ہے اس میں بھی ان کے حالات تو ور کنار، نام تک مذکور نہیں۔

دراصل اس کے پس پردہ '' انکار حدیث'' کی جوروح کار فرما ہے وہ اسحاب بسیرت کو کھلی آ کھوں دکھائی ویتی ہے اور اہل علم کے نزدیک اس لیجر اعتراض کی جو وقعت ہوسکتی ہے وہ بھی کوئی ڈھئی چھیں چیز نہیں، کیا ''سیر الصحابۂ' میں کسی صحابی کا تذکرہ نہ ہونا اس صحابی کے عدم وجود کی ولیل ہوسکتی ہے؟ کیا کسی محقق کو دوران تحقیق ان کے حالات دستیاب نہ ہونے کے اس کے ''فرضی شخصیت'' ہونے کا فتوی صادر کرنا مسجح ہو سکتا ہے؟ یقینا ہر تھلند کے نزدیک اس کا جواب نفی میں ہوگا، اور راقم الحروف کا جواب ہمی ''فی'' میں ہے۔ حضرت نواس بن سمعان کے حالات سے متعلق یہاں صرف ایک جواب و حوالے ہدید، قار کین کرنا مقصود ہیں تا کہ اس' فرضی شخصیت'' کے حالات سے پردہ الحمایا جا سکے۔

عافظ ابن هجر عسقلانی این مشهور کتاب " تقریب التبذیب " میں تحریر فرمات ۱-

> ﴿ النواس، بتشدید الواوثم مهملة، ابن سمعان بن خالد الكلابي او الانصاري، صحابي مشهور سكن بالشام (تقریب احدیب تا ۲۰۸ ۲۰۰۸)

اورعلامه ابن اثيرًا في شهرة آفاق كتاب "اسدالغاب" يس تحرير فرمات بيل. ﴿ نواس بن سمعان بن خالمد بن عمرو بن قرط بن عبدالله بن ابسى بكر بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن

صعصعة العامرى الكلابي، معدود في الشاميين، يقال ان اباه سمعان بن خالد وفد على النبي المنافية فدعاله، واهدى الى النبي المنافية فدعاله، واهدى الى النبي المنافية نعلين فقبلهما، زوّج اخته من النبي المنافية ، فلما دخلت على النبي المنافية تعوذت منه فتركها وهي الكلابية وقد اختلفوا في المتعوذة كثيراً (امدافاية نا ١٠٠١)

'' حضرت نواس بن سمعان بن خالد بن عمرو بن قرط بن عبدالله بن الي بكر بن كلاب بن ربيد بن عامر بن صعصعه العامرى الكلافي الكافي التأمر الي بكر بن كلاب بن ربيد بن عامر بن صعصعه العامرى الكلافي كا شارشا مي صحاب رضى الله عنهم بين بوتا ہے۔ كما جاتا ہے كه الن كے والد سمعان بن خالد مضور ساتي اليئي كى خدمت بين ايك وفد لي والد سمعان بن خالد مضور ساتي اليئي كى خدمت بين ايك وفد اور انہوں نے کے دعا بھى فرمائى تقى اور انہوں نے حضور ساتي اليئي كو دو جو تياں چيش كى تخيس جو آپ ساتي اليئي من كى تخيس جو آپ ساتي اليئي بين كى شادى حضور شريان بين جيور شريان بين جي الي خالون ) كے بارے ميں علماء كرام ديا۔ محمود و (بناہ ما تكنے والى خالون ) كے بارے ميں علماء كرام ديا۔ محمود و (بناہ ما تكنے والى خالون ) كے بارے ميں علماء كرام كے درميان بيت اختلاف يايا جاتا ہے۔

اور مولانا سعید انصاری سیر الصحابہ ج۳ حصد دواز دہم ص ۱۹۹ پر ان کے والد کے حالات لکھتے ہوئے رقم طراز ہیں۔

> "فصاحب اصابہ نے ان کے تذکرہ میں صرف اتنا لکھا ہے کہ یہ بنو قریظہ سے تھے۔ آنخضرت ملٹھ اللہ کی خدمت میں آئے۔ آپ ملٹھ الیہ نے ان کے لئے برکت کی دعا کی اور ان کے سر پر ابنا دست شفقت پھیرا۔

صاحب تجرید نے اتنا اور اضافہ کیا ہے کہ ان سے پچھ احادیث بھی مروئی ہیں جوان کی اولاد کے پاس موجود ہیں۔'' (۳۰) حضرت نافع بن عقبہ رضی اللہ عند کی روایت خروج دجال فنچ روم کے بعد ہوگا

وعن نافع بن عتبة قال: كنا مع رسول الله عليه غزوة قال: فاتى النبى عليه قوم من قبل المغرب، عليه عليه عليه عليه وقال المتوف، فوا فقوه عند اكمة، فانه ولقيام ورسول الله عليه قاعد، قال: قالت نفسى: التهم فقم بينهم و بينه، قال: ثم قلت: لعله نجى معهم، فاتيتهم فقمت بينهم و بينه، قال: فحفظت منه اربع كلمات، اعدهن في يدى، قال: تغزون جزيرة العرب، فيفتحها الله، ثم فارس، فيفتحها الله، ثم تغزون الروم فيفتحها الله، ثم تغزون الدجال فيفتحه الله، قال: قال: فقال بغرج تعي يفتح الروم في المنه الما المنه الما المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه قال: فقال المنه الم

" حضرت نافع بن متبدرضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ ہم ایک غزوہ میں حضور مطفی ایک متبرت کی طرف میں حضور مطفی ایک جماعت اونی کیٹروں میں ملبوس آئی، ال کی سے انوکوں کی ایک جماعت اونی کیٹروں میں ملبوس آئی، ال کی ملاقات حضور مطفی آئی ہے ایک جمازی کے پاس ہوئی جب کہ وہ کھڑے ہوئے ہے اور آپ مطفی آئی ہی تشریف فرما ہے۔ میں نے ول میں سوچا کہ جل ور آپ مطفی آئی ہی تشریف فرما ہے۔ میں نے ول میں سوچا کہ جل اور آپ مطفی آئی ہی تشریف فرما ہے۔ میں ایک کھڑا ہو جا آئی ایک اور حضور مطفی آئی ہی در میان جا کر میں ایسا نہ ہو کہ میہ آپ کے ساتھ کوئی دھوکہ کرویں

پر شری نے سوچا کرمکن ہے کہ آپ ان کے ساتھ آ بہتد آواز ہے

ہا تھی کر رہے ،ول ، بہر حال میں چاتا ،واان کے اور حضور ملٹھ الیانے

کے درمیان آکر کھڑا ،و کیا، میں نے آپ کی زبان سے نگلے
والے جار کھمات محفوظ کر لئے جن کو جس اپنے ہاتھ پر شار کر دہا
تھا۔

آپ مٹھائی کے فرمایا تم جزیرہ عرب میں جہاد کردہ کے اللہ اللہ اس کے اللہ اللہ اس کے اللہ اللہ اس کو فتح کردا دیں گے ، ٹیمر فارس والوں سے جہاد کرد کے اللہ اس بھی فتح کردا دیں گے ، ٹیمرردم سے جہاد کرد کے ادر اللہ اس پہمی فتح عطافر ما تمیں گے ، ٹیمردوجال سے جہاد کرد کے ادر اللہ اس پر بھی فتح عطافر ما تمیں گے ، ٹیمرد جال سے جہاد کرد کے ادر اللہ اس پر بھی فتح یا بی نصیب فرمائے گا۔''

راوی کہتے ہیں کہ حضرت نافع رضی اللہ عنہ نے قرمایا اے جابرا اس لئے ہم جھتے ہیں کہ د جال کا خروج اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک روم فئح نہ ہو جائے۔''

### فائده

یکی روایت اختصار کے ساتھ سنن این ماجہ میں بھی مروی ہے۔ حوالہ کے لئے ملاحظہ ہو حدیث تمبر ۹۱۹۰۱۔

### (۳۱) حضرت مجمع بن جاربیرضی الله عند کی روایت باب لداور د جال کاقتل باب لداور د جال کاقتل

﴿عن مجمع بن جارية الانصارى قال: سمعت رسول الله عنايات معت رسول الله عنايات ال

"حضرت مجمع بن جاربه انصاری رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے حضور مشید آئیلیم کو بی فرماتے ہوئے ساہے حضرت میسی این مریم علیہ السلام وجال کو" باب لد" پرتل کریں ہے۔" (۳۲) حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا کی روایت

ان ہے مروی روایت کے عربی الفاظ اور ترجمہ وغیرہ آپ گذشتہ صفحات میں "جزیرہ وجال کا آیک انو کھا سنز" کے عنوان کے تحت پڑھ کیے جیں۔ چونکہ روایت طویل "جزیرہ وجال کا آیک انو کھا سنز" کے عنوان کے تحت پڑھ کیے جیں۔ چونکہ روایت طویل ہے۔ اس لئے تکرارے بیجنے کے لئے یہاں ووبارہ اس کو ذکر نویں کیا جارہ ہے۔

( mm ) حضرت ابوا مامه البابلي رضي الله عنه كي روايت

# خطيه ونيوي مالفي يتيلم

وعن ابى امامة الباهلى قال: خطبنا رسول الله ينين فكان اكثر خطبته حديثا حدثناه عن الدجال و حدرناه، فكان من قوله ان قال: انه لحر تكن فتنة فى الارض، منل ذرا الله ذرية آدم، اعظم من فتنة الدجال، و ان الله لحر يعث نبيا الاحدر المته الدجال، و انا آخر الانبياء و انتحر الامع، وهو خارج فيكم لامحالة و ان يخرج و انا بين ظهر انيكم، فانا حجيج لكل مسلم، و ان يخرج من بعدى فكل امرئ حجيج نفسه، والله خليفتى على من بعدى فكل امرئ حجيج نفسه، والله خليفتى على كل مسلم، و انه يخرج من خلة بين الشام و العراق، فيعيث يمينا و يعيث شمالا، يا عباد الله افائيتوا، فانى ساصفه لكم صفة لم يصفها اياه نبى قبلى، انه يبدأ فيقول: انا نبى، ولا نبى بعدى، ثم يثنى فيقول: انا

ربکم اولا ترون ربکم حتی تموتوا، و انه اعور و ان ربکم لیس باعور، و انه مکتوب بین عینیه کافر، یقراه کل مؤمن، کاتب او غیر کاتب، و ان من فتنته ان معه جنة و نارا، فضاره جنة و جنت نار، فمن ابتلی بناره فلیستغث بالله و لیقرا فواتح الکهف، فتکون علیه بردا و سلاما کما کانت النار علی ابراهیم، و ان من فتنته ان یقول لاعرابی: ارایت ان بعث لک اباک و امک، یقول لاعرابی: ارایت ان بعث لک اباک و امک، اتشهدانی ربک؟ فیقول: نعم، فیتمئل له شیطانان فی صورة ابیه و امه فیقولان: یا بنی! اتبعه فانه ربک.

وان من فتنه ان يسلط على نفس واحدة، فيقتلها، وينشرها بالمنشار، حتى يلقى شقتين، ثعر يقول: انظروا الى عبدى هذا، فانى ابعثه الآن، ثعر يزععر ان له ربا غيرى، فيبعثه الله و يقول له الخبيث، من ربك؟ فيقول: ربسى الله، و انست عدو الله، انت الدجال، والله ماكنت بعد اشد بصيرة بك منى اليوم.

قال ابسو المحسن الطنافسي: فحدثنا المحاربي عن ابي سعيد قال: قال رسول الله طابع: ذلك الرجل ارفع امتى درجة في الجنة.

قال: قال ابوسعيد: والله! ما كنا نرى ذلك الرجل الاعمر بن الخطاب حتى مضى لسبيله.

قال المحاربي: ثمر رجعنا الي حديث ابي رافع، قال: و ان من فتنته ان يامر السماء ان تمطر فتنته ان فتنته ان فتنته ان من فتنته ان

FIF

يسمر بالحى فيكذبونه، فلا تبقى لهم سائمة الاهلكت، و ان من فتنته ان يمر بالحى فيصد قونه، فيامر السماء ان تسمطر فتمطر، و يامر الارض ان تنبت فتنبت، حتى شروح مواشيهم من يومهم ذلك، اسمن ما كانت واعظمه، و امده خواصر، وادره ضروعا، و انه لاييقى شي من الارض الاوطئه و ظهر عليه الامكة و المدينة، لا ياتيهما من نقب من نقابهما الا لقيته الملائكة بالسيوف صلتة، حتى ينزل عند الظريب الاحمر، عند منقطع السبخة، فترجف المدينة باهلها ثلاث رجفات، فلايسقى منافق و لا منافقة الا خرج اليه، فتنفى الخبث منها كما ينفى الكير خبث الحديد، و يدعى ذلك الوم يوم الخلاص.

فقالت ام شريك بنت ابى العكر: يارسول الله افاين العرب يومند؟ قال: هم يومند قليل، وجلهم بيت المقدس، و اما مهم رجل صالح، فينما امامهم قد تقدم يصلى بهم الصبح، اذنزل عليهم عيسى ابن مريم الصبح، فرجع ذلك الامام ينكص، يمشى المقهقرى، ليتقدم عيسى يصلى بالناس، فيضع عيسى يده بين كتفيه، ثم يقول له: تقدم فصل، فانها لك يده بين كتفيه، ثم يقول له: تقدم فصل، فانها لك اقيمت، فيصلى بهم امامهم، فاذا انصرف قال: عيسى عليه السلام: افتحوا الباب، فيفتح، ووراء الدجال عليه سبعون الف يهودى، كلهم ذو سيف محلى وساح، فاذا نظر اليه الدجال ذاب كما يذوب الملح في الماء، فاذا نظر اليه الدجال ذاب كما يذوب الملح في الماء،

و ينطلق هاربا، ويقول عيسى عليه السلام: ان لى فيك ضرية لن تسبقني بها، فيدركه عند باب اللد الشرقى في في قتله، فيهزم الله اليهود، فلايبقى شئ مما خلق الله يسوارى يه يهودى الا انطق الله ذلك الشئ، لا حجرولا شجرولا حائط ولادابة. الا الغرقدة، فاتها من شجرهم لاتنطق. الاقال: يا عبدالله المسلم! هذا يهودى، فتعال اقتله.

قال رسول الله عند و السنة كالشهر ، والشهر السنة كنصف السنة و السنة كالشهر ، والشهر كالجمعة ، و آخر ايامه كالشررة ، يصبح احدكم على باب المدينة فلا يبلغ بابها الآخر حتى يمسى ، فقيل له : يارسول الله اكيف نصلى في تلك الايام القصار ؟ قال : تقدرون فيها الصلوة كما تقدرونها في هذه الايام الطوال ، ثم صلوا .

قال رسول الله منافعة فيكون عيسى ابن عويه عليه السلام في امتى حكما عدلا، و اماما مقسطا عليه السلام في امتى حكما عدلا، و اماما مقسطا فيلات سنوات شداد، يصيب الناس فيها جوع شديد، يامر الله السماء في السنة الاولى أن تحيس ثلث مطرها، ويامر الارض فتحبس ثلث نباتها، ثم يامر السماء في الثانية فتحبس ثلثي مطرها، و يامر الارض السماء في السنة الشم يامر الله السماء في السنة فتحبس ثلثي مطرها، و يامر الارض

الارض، فتحبس نباتها كله فلا تنبت خضراء، فلا تبقى ذات ظلف الاهلكت، الا ماشاء الله قيل: فما يعيش النباس في ذلك النومان؟ قال: التهليل و التكبير و التحميد، و يجرى ذلك عليهم مجرى الطعام.

قال ابو عبدالله: سمعت ابا الحسن الطنافسى يقول: سمعت عبدالرحمان المحاربي يقول: ينبغى ان يدفع هذا الحديث الى المؤدب، حتى يعلمه الصبيان في الكتاب ﴾ (السنن البن ماجة: ٢٥٠٠)

"معترت ابوامامہ بابلی رضی اللہ عند فرماتے ہیں کدایک ون حضور ملفی بازئم نے ہمارے سامنے خطبدار شاوفر مایا جس کا اکثر حصہ حدیث دجال اور اس سے ڈرائے پرمشمنل تھا چنا نچدای سلسلے جس آپ سلفی بازئم نے بیجی ارشاد فرمایا کہ جب سے اللہ نے اولا د آ دم کو بیدا کیا ہے، و نیا جس کوئی فتنہ دجال کے فتنہ سے برانہیں ہوا، اور اللہ نے جس نی کوئی مبعوث فرمایا اس نے اپنی است کوفتنہ و جال نے جس نی کوئی مبعوث فرمایا اس نے اپنی است کوفتنہ و جال سے فرمایا اس نے اپنی است کوفتنہ و جال سے فرمایا اس نے اپنی است کوفتنہ و جال سے فرمایا اس نے اپنی است کوفتنہ و جال کے تعدید کا بین است کوفتنہ و جال کے تعدید کا بین است کوفتنہ و جال کے تعدید کری است اس کے فرمایا کی جوں اور تم آخری است اس کے لئے لامحالہ اس کا خروج تم بی جس ہوگا۔

اگر دو میری موجودگی میں نکل آیا تو ہرمسلمان کی طرف سے اس کا مقابلہ کرنے کے لئے میں موجود ہوں اور اگر اس کا خرون میرے بعد ہوا تو ہرمسلمان اپنا دفائ خود کر لے گا اور اللہ میری طرف سے ہرمسلمان کا محافظ ہے۔ دہ شام اور حراق کے درمیان ایک راستہ سے خروج کرے گا اور دائیں بائیں فساد درمیان ایک راستہ سے خروج کرے گا اور دائیں بائیں فساد کی بیان ایک راستہ سے خروج کرے گا اور دائیں بائیں فساد

قدم رہنا، میں تمہارے سامنے اس کی ایسی علامات بیان کیے دیتا مول جو جھوے پہلے کسی نجی نے ذکر نہیں کیں۔

ابتداء میں وہ بے دخوی کرے گا کہ میں ہی ہول اولائکہ
میرے بعد کوئی نبی نبیس آئے گا ، بعد میں وہ رپوبیت کا مدی ہوگا
حالانکہ مرنے ہے پہلے تم اپنے رب کو دیکھ نبیس کتے ، پھر وہ کا نا
جمی ہوگا اور تمہارا رب کا نانبیس ، اور اس کی دونوں آنکھوں کے
درمیان ''کافر'' لکھا ہوگا جس کو ہرمسلمان ، خواہ لکھنا پڑھنا جا نہا ہو
یانہ پڑھ کے گا۔

اس کا آیک فتنہ یہ ہوگا کہ اس کے ساتھ جنت اور جہم ہوگی ، حقیقت میں اس کی جہنم ، جنت ہوگی اور جنت دراصل جہنم ہوگی ، البندا جوفض اس کی جہنم میں گرفتار ہوائے جیاہئے کہ اللہ ہے مدد کا طلب گار رہے اور اس پر سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑے وے ، اس کی برکت ہے وہ آگ اس کے لئے تار ابراہیم علیہ السلام کی طرح شختاک اور سلامتی والی بن جائے گی۔

اس کا دوسرا فتنہ یہ ہوگا کہ دو ایک دیباتی ہے کہ گا دیجا آگر میں تیرے ماں باپ کو زندہ کر دوں تو کیا تو میرے رب ہوئے اگر میں تیرے ماں باپ کو زندہ کر دوں تو کیا تو میرے رب ہوئے گا چنا نچے دو شیطان اس کے ماں باپ کی صورت میں متمثل ہو کر اس کے سامنے آ جا نمیں کے ماں باپ کی صورت میں متمثل ہو کر اس کے سامنے آ جا نمیں کے ادراس ہے کہیں گے کہ بیٹا اس کی چیروی کرو، بیتمہارا رب سے۔۔۔

اس کا تیسرا فتنہ سے ہوگا کدا ہے ایک محبض پر فقدرت دی جائے گی اور وہ اس کو قبل کر کے آرہ کے ذریعے چیر کر دو کلزے کردے گا اور انہیں الگ الگ ذال کر کیے گا کہ میرے اس

الوالحن الطنائسي سلسلہ وسند کے ساتھ حضرت الوسعید خدری رضی اللہ عند سے نقل کرتے ہیں کہ حضور سٹھ ایٹے آئے فرمایا میشخص جنت میں درجہ کے اختبار سے میرا سب سے او نیچا امتی موگا۔ حضرت الوسعید خدری رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ بخدا! ہم محصے سے کے سٹھ کہ سے خدری رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ بخدا! ہم سبحصے سٹے کہ سٹھ صورت عمر بن الخطاب رضی اللہ عند ہوں کے ساتھ کہ سٹھ کے سٹھ کے سٹھ کے سٹھ کے اسلامی حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عند ہوں کے ساتھ کہ انتقال ہو گیا۔

اس کا آیک فتہ ہے ہوگا کہ وہ آسان کو بارش برسانے کا حکم دے گا تو وہ بارش برسائیں گے، زیمن کواپٹی پیدادارا گانے کا حکم دے گا تو وہ بارش برسائیں گے۔ زیمن کواپٹی پیدادارا گانے کا حکم دے گا تو وہ جیل کرے گی۔ اس کا آیک فتہ ہے ہی ہوگا کہ اس کا گذر آیک بستی پر ہوگا، اہل قربیاس کی حکم نیسے کریں ہے جس کی وجہ سے ان کا گوئی جانور ہی بلاکت سے نہ دی سے گا، اور آیک فتہ ہے ہی ہوگا کہ ایک اور آیک فتہ ہے ہی ہوگا کہ آیک اور بستی پر اس کا گذر ہوگا، وہ اس کی فتہ ہے ہی ہوگا کہ آیک اور بستی پر اس کا گذر ہوگا، وہ اس کی اشکار میں ہے تو دجال خوش ہو کر ان کے لئے آسان و زیمن بارش اور زیمن سے چیا اوار آگانے کا حکم دے گا، آسان و زیمن تھیل کریں ہے جی کہ شام کے دفت اس والے اور فریہ ہواں گے، ان کی جانور چیس جری ہوئی اور تھی ابر بر برجوں گے۔

حرمین شریفین کے علاوہ زمین کا کوئی حصداییا تبییں ہوگا جو اس نے اپنے پاؤل تلے ندروندا ہواورائ پرائ کا غلب نہ ہو، البت حرمین کے اغدروہ جس درے ہی آنا چاہے گا، اس کے مائے فرشتے تنگی کواریں سونتے ہوئے آجا تیں گے تا آنکہ وہ کماری زمین کے کنارے مرن شیلے پر (جس کا نام "ظریب احر"ی ہے) پڑاؤ کرے گا۔

تجرمہ بیند منورہ میں تین مرتبہ زلزلہ آئے گا جس سے تھیرا کرتمام منافق مرد اور تورتیں مدینہ سے نکل کر دجال کے پاس چلے جا تیں ہے ، اس طرح ندینہ اپنے سے گندگی کوایسے تی دور کر وے گا جیسے لوہار کی بھٹی لوہ ہے کے میل کچیل کو دور کردیتی ہے اور اس وجہ سے اس دن کو ''یوم الخلاص'' نجات کا دن کہا جائے گا۔

حضرت ام شریک بنت الی العکر رضی الله عنها نے عرض کیا یارسول الله اس وقت عرب کہاں ہوں گے؟ فرمایا کہ وہ تصورت ہوں گے؟ فرمایا کہ وہ تصورت ہوں گے اور ان میں ہے بھی اکثر بیت المقدی میں ہوں گے جہاں ان کا امام ایک مردصالح ہوگا ، ایک دن ان کا امام نماز فجر پڑھانے کے لئے آگے بڑھے گا کہ اچا تک حضرت میسی خماز فجر پڑھانے کے لئے آگے بڑھے گا کہ اچا تک حضرت میسی علیہ علیہ اسلام کا فزول ہو چائے گا۔ بیدہ کچے کر وہ امام النے پاؤں چاتا ہوا مصلی امامت چھوڑ کروائیس آتا چاہے گا تا کہ حضرت میسی علیہ بوامصلی امامت چھوڑ کروائیس آتا چاہے گا تا کہ حضرت میسی علیہ السلام آئی بڑھ کر اوگوں کو قماز پڑھا نمیں لیکن حضرت میسی علیہ السلام آئی کے دونوں کندھوں کے درمیان دست شفقت رکھیں السلام آئی کے دونوں کندھوں کے درمیان دست شفقت رکھیں اتامت تمہارے گئے تی ہوئی ہے چنانچہ دہی اوگوں کو فماز پڑھائے گا۔

تمازے فارخ ہو كر حضرت فيسلى عليه السلام ورواز و کھو لئے کا تکم ویں ہے، چنانجہ درواز و کھول دیا جائے گا جس کے چیجے دجال ستر بزار زیورات سے سرین مواروں اور عمدہ کیزوں میں ملبوس سلم میرو ایوں کے ساتھ موجود ہوگا۔ حضرت میسی علیہ السلام يرتظرين ترجى وجال اس طرح تجطف تك كا جي تمك یانی میں ، اور بھاگ کھڑا ہوگا۔ حصرت عیسیٰ علیہ السلام قرما تھیں مے کہ تیرے لئے میری ایک ضرب تو مقدد ہے اس لئے تو جھ ے نے کہ کہیں نہیں جاسکتا چنانچہ آپ اس کا پیچیا کرتے ہوئے "لد" كے مشرقی دروازے براہے جاليس مے اور قبل كرويں مے، اس طرح الله يبوديول كو ككست سے دوجار كردے كا اور الله كى مخلوق میں سے غرقد نامی ورخت کے علاوہ جو کہ میرود بول کا ورخت ہے، باتی جس چیز کے چھے بھی کوئی مبودی چھینا جاہے گا الله اس كو كويا كي عطا فرمائے گا خواه وه پھر ہو يا در خت، ويوار ہو يا وایداور ہر چیز نکارے کی کداے اللہ کے بتدؤ مسلم! یہ بہودی ہے، آكراس كولل كر\_

ارشاونیوی مشیقیم ب کدوجال جالیس سال تک رہے گا، اس كا ايك سال جيمبيوں كے برابر، دوسرا سال ايك مينے كے براير ، اور مبين جمع كے براير جوكا اوراس كا آخرى وان آگ كے انگارے كى طرح ہوگا كرتم ميں سے الك آدى سے وقت شرك ايك دروازے سے علے گا، دوسرے دروازے تك وَيجَے نہیں یائے گا کہ شام ہو جائے گی۔ سحابہ مرام رضی اللہ عنم نے عرض كيا يارسول الله! بهم ان جيوف وتول يس كي تي نماز يرهيس؟ فرمایا جیے ان بڑے دنول میں اندازے کے ساتھ پڑھو گے،

ایسے بی چھوٹے وٹول بیس بھی انداز و کرکے تمازیزھے رہنا، اور فرمایا کے قل دجال کے بعد حضرت میسی علیہ السلام میری امت میں عاول جاکم اور انصاف پند امام کی حیثیت سے رہیں کے ... ياد ركلوا خروج دجال عي قبل تين سال ا نتبائی سخت آئیں ہے جن میں لوگوں کوشد یہ مجوک کا سامنا ہوگا، ان میں سے میلے سال الله تعالی آسان کو آیک تهائی بارش اور ز مین کوایک تہائی پیداوار روک لینے کا تھم دیں سے ، دوسرے سال آسان كودو تبائى بارش اورزيين كودو تبائى پيدادار روك لينے كا تحكم ہوگا اور تیسرے سال آسان کو کمل پارش اور زمین کو کمل پیداوار روك لين كاحكم موكا، چنانچة سان سے أيك قطره بھى نديرے كا اور زمین سے کھاس اگنا بھی بند ہو جائے گی اور برسم دار جانور بلاك موجائے كارالا ماشاء الله

صحابه و كرام رضى الله عنيم نے عرض كيا كداس زمانے میں اوگوں کو کیا چیز زندہ رکھے گی؟ فرمایا تبلیل وتحبیر اور تنبیج و مخمید ال ال ك لي كمان كى جكه كام دياكر ساكى -

المام ابن ملجد قرماتے ہیں کہ میں نے ابوائسن الطنافسی کے حوالے سے عبدالرحمٰن المحار فی کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ بیہ حدیث استاد کو بتانی جائے تا کہ وہ بچوں کو اس کی تعلیم وے اور

امام ابودا و نے بھی اپنی کتاب سنن ابی داؤد شن اس حدیث کا حوالہ دیا ہے۔ ملا خظه بموجديث فمبر٣٣٢٢\_

(۳۴) حضرت تميم داري رضي الله عنه كي روايت

حضرت تميم وارى رضى الله عند ابتداء بين عيمائى سنے، قبول اسلام كے لئے اپنے وطن سے سمندرى سفر كركے خدمت نبوى مشيئي فير بين عاصرى كاشرف حاصل كيا تقا، ووران سفرا وجال اس سے ملاقات كا عجيب وغريب واقعہ پيش آيا جو ان كے قبول اسلام كے لئے مزيد تقويت كا سبب بن كيا، وہ واقعہ انہوں نے خود حضور مشيئي في كوسنايا اور آپ سٹي في ليان مرور ہوئے۔ البته كتب حديث بين بيد واقعہ معزت فاطمہ بنت قبيس رضى اللہ عنها سے مروى ہوئے۔ البته كتب حديث بين بيد واقعہ معزت فاطمہ بنت قبيس رضى اللہ عنها سے مروى ہے۔

واقعہ اور الک ہی ہے لیکن روایت کرنے والے اور صاحب واقعہ دو الگ الگ فرد ہیں اس لئے ہم نے اس حدیث کا حوالہ دونوں کے تحت الگ الگ درن کیا ہے۔ کمل حدیث اور اس کا ترجمہ گذشتہ صفحات میں گذر چکا ہے۔ وہاں ملاحظہ فرمائے۔ تاہم حوالہ یہاں بھی درج کیا جاتا ہے تاکہ تلاش کرنے میں آسانی رہے۔

(مسلم ۲۸۱ع، الجداؤد ۲۲۵۵، ترقد ك ۲۲۵۳، التن مايد ۱۳۵۳)

(۳۵) حضرت سمره بن جندب رضی الله عنه کی روایت و جال کا محاصره اورمسلمانوں کی سراسیمگی

وعن ثعلبة بن عباد العبدى من اهل البصرة قال: شهدت يوما خطبة لسمرة بن جندب، فذكر في خطبته حديثا في صلوة الكسوف ان رسول الله المنت خطب بعد صلوة الكسوف فقال فيها: و انه، والله! لاتقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون كذابا، آخرهم الاعود الدجال، ممسوح العين اليسرى كانها عين ابى تحيى رئيخ حينه من الانصار] و انه متى يخرج، او قال:

متى ما بحرج، فانه سوف يزعم انه الله، فمن آمن به و صدقه و اتبعه لم ينفعه صالح من عمله سلف، و من كفر به و كذبه لم يعاقب بشئ من عمله، و قال حسن بسئ من عمله سلف، و انه سوف يظهر على الارض كلها الا الحرم، و بيت المقدس، و انه يحصر المؤمنين في بيت المقدس، فيزلزلون زلزالا شديدا، ثم يهلكه الله و جنوده، حتى ان جذم الحائط اوقال اصل الشجرة لينادى: يا مؤمن! هذا يهودى، او قال: هذا كافر فتعال لينادى: يا مؤمن! هذا يهودى، او قال: هذا كافر فتعال فاقتله، و لن يكون ذلك كذلك حتى تروا امورا يتافقم شانها في انفسكم، فتساء لون بينكم هل كان بيكم ذكر لكم منها ذكرا؟ و حتى تزول جبال عن بيكم ذكر لكم منها ذكرا؟ و حتى تزول جبال عن مراسيها في (مندام نه منها ذكرا؟ و حتى تزول جبال عن مراسيها في (مندام نه منها ذكرا؟ و حتى تزول جبال عن

" تقلبہ بن عباد عبدی جو کہ اہل ہمرہ میں سے ہیں، کہتے ہیں کہ میں ایک وان حفرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ کے خطبہ میں حاضر ہوا، انہوں نے صلوۃ الکوف سے متعلق حدیث ذکر فرمائی کہ حضور میں آئی نے صلوۃ کسوف کے بعد خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا بخدا! قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک تمیں کذاب ظاہر نہ ہو جا کی جن میں سب سے آخری کانا دجال ہوگا جس کی با کیں آئی ہوگی ہوئی ہوگی ہوگی اور جب وہ فکے گا تو اس انساری بزرگ کی گا آگھ کی طرح ہوگی ،اور جب وہ فکے گا تو اس کا ممان یہ ہوگا کہ وہ خض اس پر ایمان لا کر اس کی اسلامی فراس کو ماضی میں کئے ہوئے اعمال صالح کے گھنے نہ وہ عیس کے اور جو خض اس پر ایمان لا کر اس کی تصد بیتی و اتباع کر دے گا تو اس کے ہوئے ہوئی میں کئے ہوئے اعمال صالح کے گئی ہوئی میں کئے ہوئے اعمال صالح کی تھنے نے درے عیس کے اور جو خض اس کا انکار کر کے گئی ہیں ہوئی جو تفی اس کا انکار کر کے گئی ہیں کے گئی ہوئی میں کا انکار کر کے گئی ہیں

كرے كا تو اس كے كذشتہ كنا ہوں يركوئى مزاند ہوگى۔ عنقریب جرم اوربیت المقدل کے علاوہ وہ پوری زمین یر غالب آ جائے گا اور بیت المقدی میں موجود مسلما توں کا محاصرہ كرك كا اورمسلمان سخت آ زمائش ميں مبتلا ہو جائميں سے پھراللہ اس کو اور اس کے نظار کو ہلاک کردیں سے حتی کہ دیوار کی تہدیا ورخت کی جرمجی عداء لگائے کی کداے مؤمن! سے میرودی ہے آگر

اور ایبا ای وقت تک برگزشیں ہوگا جب تک تم یکھ ایسے امور کو نہ دیکے لوجن کوتم خود دشوار اور مشکل سمجھو سے اور آپس میں سوال کرو کے کہ کیا تمہارے نبی نے تم سے اس کے متعلق کچھ ذكر كيا تحا؟ اوريبال تك كه بهار التي جكد سے بل نہ جائيں (اس وقت تک مذکورہ واقعات پیش ندآ کیں گے۔)

ای طرح کی آیک روایت منداحدج ۵ص ۱۳ اورطبرانی ج عص ۲۶۱ ، ۲۶۱ يرجعي مروى ب- (كذاني التماية ص ٩٦)

(٣٦) حضرت جابر بن عبدالله رضي الله عنهما كي روايات حضرت جايراً اورعمر كا حلف

﴿عن محمد بن المنكدر قال: رأيت جابر بن عبدالله يحلف بالله أن ابن الصياد الدجال، قلت: تحلف بالله؟ قال: اني سمعت عمر يحلف على ذلك عند النبي مَنْفُ فَلَم يَنكُوهُ النبي مُنْفُ ﴾ (ايفاري ٢٥٥ء ملم ٢٥٦)

" محد بن منكدر كت بين كاليس في حضرت جاير بن عبداللدرضي الله عنه کو در یکھا ہ وہ ابن صیاد ہی کے دجال ہونے کی قسم کھا رہے تحے، میں نے کہا کہ آپ اللہ کی متم کھا رہے ہیں؟ فرمایا کہ میں نے حصرت عمر رضی اللہ عند کو حضور سطی ایک آئی کی موجود کی میں الی است کھاتے ہوئے ویکھا ہے اور آپ ملٹھا آیٹے نے اس پر کوئی تکمیر تیس

اتبی الفاظ کے ساتھ معزت جاہر رضی اللہ عنہ سے آیک حدیث ابوداؤد میں بھی مروی ہے۔حوالہ کے لئے ملاحظہ ہو، حدیث فمبر اسمار

اور ای مضمون کی حدیث اختلاف الفاظ کے ساتھ الوداؤد میں آیک دوسری جكر بحى آئى ب- ملاحظه بوحديث فبر٢٨م-

### سرزمين مدينه كياخوب ٢٠

(ب) ﴿عن جابر بن عبدالله قال: اشرف رسول الله المنات على فلق من افلاق الحرة، و نحن معه، فقال: نعمت الارض المدينة، اذا حرج الدجال على كل نقب من انقابها ملك لايدخلها، فاذا كان ذلك رجفت المدينة باهلها ثلث رجفات لايبقى منافق ولا منافقة الا محرج اليه، و اكثر . يعشي من يجرج اليه. النساء، و ذلك يوم التخليص، يوم تنفى المدينة الخبث كما يشفى الكير خبث الحديد، يكون معه سبعون الفا من اليهود على كل رجل منهم ساج، و سيف محلي

المحصور علی اللہ عند فرماتے ہیں کے حضور ملی اللہ عند فرماتے ہیں کے حضور ملی اللہ عند فرماتے ہیں کے حضور ملی اللہ عند کرو کے فیلوں میں سے ایک فیلے پرتشریف لائے ،ہم آپ کے ساتھ تھے، آپ سی ایک فیلے پرتشریف ارض مدینہ کیا خوب ہے کہ جب خرون و جال ہوگا تو اس کے ہر درے پر ایک فرشتہ موجود ہوگا جس کی وجہ سے د جال اس میں وافل نہیں ہو سے گا، جب وہ وقت آئے گا تو مدینہ منورہ میں تین زلز لے آئیں کے اور تمام منافق مرد وعورت نکل کراس کی طرف چلے جائیں سے اور د جال منافق مرد وعورت نکل کراس کی طرف چلے جائیں سے اور د جال کے باس سب سے زیادہ عورتیں جانے والی ہوں گی۔

ال دن کو منجات کا دن کو این کا جب که مدید
ای دن کو ای طرح دور کر دے گا جب بھی او ب
کے میل کچیل کو دور کر دی ہے۔ دجال کے ساتھ منز بزار یہودی
مول کے جن میں سے برایک کے جسم پر قیمتی چا دریں اور مزین
مول کے جن میں سے برایک کے جسم پر قیمتی چا دریں اور مزین
مول کے جن میں ای برایک کے جسم پر قیمتی جا دریں اور مزین
مول کے جن میں ای برایک جیدان جگد نصب کر دے گا جبان
سیلاب کا پانی آئر اکٹا ہوتا ہے (''سیال' مدینہ منورہ سے آیک

مجرحضور ملی ایم فات ارشاد فرمایا کد دجال سے بردا فتنہ تیام قیامت تک ند پہلے ہوا ہے اور ند آئندہ ہوگا، ہر نجی نے اپنی

(ج) ﴿عن جابر انه قال: سمعت رسول الله تائية يقول: بين يدى الساعة كذابون، منهم صاحب السمامة، و صاحب صنعاء العنسى، و منهم صاحب حمير و منهم الدجال، و هو اعظم فتنة، قال جابر: و بعض اصحابي يقول: قريب من ثلاثين كذابا﴾

(مندافرن ۲۳ (۲۳۵)

"محضرت جابر رضی الله عند قرمات ہیں کہ بیس نے حضور ساتھ بالینم کو یہ فرمات ہوں سے بیلے بچو گذاب ظاہر ہوں سے بیلے بچو گذاب ظاہر ہوں سے جیسے بیامہ، صنعاء اور حمیر وغیرہ والے۔ انہیں میں آیک وجال بھی ہوگا جو خلقت انبانی کا سب سے بڑا فقنہ ہوگا۔ حمنرت جابر رضی الله عند فرماتے ہیں کہ میرے بعض دوسرے ساتھی ۲۰۰ گذابوں کا ذکر کرتے ہے۔ ا

# (۳۷) حضرت هشام بن عامر رضی الله عند کی روایت خلق اکبرکون ہے؟

(الف) ﴿عن حميد بن هالال، عن رهط منهم ابو الدهماء و ابوقتادة قالوا: كنانمر على هشام بن عامر، ناتى عمران بن حصين، فقال ذات يوم: انكم تحمد یب کرے کے گا کہ میرارب تو اللہ ہے اور پیس ای پر نجروسہ کرتا ہوں تو وہ اس کو پکو انتصال نہ پہنچا تھے گا یا بیے قرمایا کہ اس پر کوئی آ زمائش نہ آئے گی۔''

(٣٨) حضرت رافع بن خديج رضي الله عنه كي روايت

# شفقت کی انتہاء

وعن رافع بن عديج عن النبي المالية في ذم القدرية، و انهم زنادقة هذه الامة، و في زمانهم يكون ظلم السلطان، فياله من ظلم و حيف و اثرة، ثمر يبعث الله طاعونا فيفني عامتهم ثمر يكون الخسف فما اقل من ينجو منهم، المؤمن يومئذ قليل فرحه، شديد غمه، ثمر بيكون المسخ فيمسخ الله عامتهم قردة و خنازير، ثم يخرج الدجال على اثر ذلك قريبا، ثم بكي رسول اللَّه اللَّهُ اللَّهِ على بكينا لبكاته، و قلنا: ما يبكيك؟ قال: رحمة لاولئك القوم الاشقياء، لان فيهم المقتصد و فيهم المجتهدك (المرافي قالبر ١٥٠٠ كذافي انعليه ص١١١) " حصرت رافع بن خدیج رضی الله عند سے روایت ہے کے حصور على النائيل في المدرية على خدمت كرتے ہوئے فرمایا كدوه اس امت كے زند این بین اور ال كے زمانے بين ظلم وستم ،حسرت و تدامت کا دور دوره اور پادشانی ہوگی پھراللہ تعالی ان میر طاعون کومسلط کر دیں گے جس سے ان کی اکثریت ہلاک ہو جائے گی پھران کو ز مین میں دھنسا دیا جائے گا اور بہت کم لوگ جھیل گئے۔ اس وقت مؤمن خوش کم اور عملین زیادہ ہوگا، پھر

لنجاوزوني الي رجال، ماكانوا باحضر لرسول الله المنافقة منى، سمعت رسول الله المنافقة منى، سمعت رسول الله منافقة منى، سمعت رسول الله منافقة منى، سمعت رسول الله منافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على الدجال (منام ١٩٥٥)

# د جال کا سر چھیے ہے گنجامعلوم ہوگا

(ب) وعن هشام بن عامر قال: قال رسول الله المنافقة : ان راس الدجال من ورائه حبك حبك، فمن قال انت ربى افتتن به و من قال كذبت ربى الله عليه توكلت فلا يضره او قال: فلا فتنة عليه ﴾

(منداحمة عص ٢٠ كذاني التعاية ص١٠٢)

'' حضرت ہشام بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور سافیمایے نیم نے فرمایا د جال کا سر پیچھے سے گئجا معلوم ہوگا، جو محض ہے کہہ لے گا کہ تو میرا رب ہے، دو فتنہ میں مبتلا ہو جائے گا اور جو محض اس کی

پیروں کو منے کرے اکثر اوگوں کے پیرے بندر اور خزیری طرح کردیے جاتیں ہے گیراس کے قریبی ذمانے میں ہی دجال کا خروج ہو جائے گا۔ یہ کرحضور منٹینا آیا ہم رونے گئے، آپ کوروہ کا دیکے کرہم بھی رونے گئے، آپ کوروہ کا دیکے کرہم بھی رونے گئے، گھرہم نے بوچھا کہ آپ کیوں رور ہے ہیں؟ فرمایا ان بدبخت لوگوں پر جھے رہم آ رہا ہے کیونکہ ان میں بعض میانہ روہ وار بعض اپنی رائے پر ممل بیرا ہوں گے۔'' بعض میانہ روہ وار کے اور بعض اپنی رائے پر ممل بیرا ہوں گے۔'' اسمال میں میانہ روہ وار ایک العاص رضی اللہ عنہ کی اروایت کا ایک حضر سے عثمان بین الی العاص رضی اللہ عنہ کی اروایت

# خروج د جال کے وقت مسلمانوں کے تین گروہ

﴿عن ابي نضرة قال: اتينا عثمان بن ابي العاص في يوم جمعة، لنعرض عليه مصحفا لنا على مصحفه، فلما حضرت الجمعة امرنا فاغتسكا، ثم اتينا بطيب فعطينا ثم جنا المسجد، فجلسا الى رجل فحدثنا عن الدجال، ثم جاء عشمان بن ابي العاص فقمنا اليه فبجلسنا، فقال: سمعت رسول الله ما يقول: يكون للمسلمين ثلاثة امصاره مصر بملتقي البحرين، و مصر بالحيرة، و مصر بالشام، فيفزع الناس ثلاث فزعات، فيخرج الدجال في اعراض الناس، فيهرم من قبل المشرق فاول مصريرده المصر الذي بملتقى البحرين، فيصير اهله ثلاث فرق، فرقة تقيم تقول: نشامه ننظر ماهو، و فرقة تلحق بالاعراب، و فرقة تلحق بالمصر الذي يليهم و مع الدجال سبعون الفا عليهم السيجان و اكثر تبعة اليهود والنساء، ثمرياتي

المصر الذي يليه، فيصير اهله ثلاث فرق، فرقة تقول: نشامه، و ننظر ماهو، و فرقة تلحق بالاعراب و فرقة تلحق بالمصبر الذي يليهم بغربي الشام، و ينحاز المسلمون الى عقبة اقيق، فيبعثون سرحا لهم، فيصاب سرحهم فيشند ذلك عليهم وتصيهم مجاعة شليدة، وجهد شديد حتى ان احدهم ليحرق وتو قوسه فيا كله، فينماهم كذلك اذ نادي منادم: السحريايها الناس! اتاكم الغوث، ثلاثا، فيقول بعضهم لبعض: أن هذا الصوت لصوت رجل شبعان، و ينزل عيسي ابن مريع عليه الصلوة والسلام عند صلوة الصبح فيقول له اميرهم: يا روح الله! تقدم، صل، فيقول: هذه الامة امراء بعضهم على بعض، فيتقدم اميرهم فيصلى، فاذا قضى صلوة اخذ عيسي عليه السلام حربته، فيذهب نحو الدجال، فاذا راه الدجال ذاب كما يذوب الرصاص فيضع حربته بين ثندوتيه فيقتله وينهزم اصحابه فليس يومند شئ يواري منهم احدا حتى ان الشجرة لتقول: يامؤمن هذا كافر، و يقول الحجر: يا مؤمن! هذا كافري

"ابونضره كيتے بين جم حضرت عثمان بن افي العاص رضى الله عنه ك پاس جمعه ك دن البيغ مصحف سے مقابله ك پاس جمعه ك دن البيغ مصحف كا ان كے مصحف سے مقابله كرنے كے آئے (كركين جمارے نيخ ميں كوئي خلطى تو مسين ) جب جمعه كا وقت آيا تو انہوں نے جمعی فضل كرنے كا تعلم منہيں ) جب جمعه كا وقت آيا تو انہوں نے جمعی فضل كرنے كا تعلم

أتدوبال أراق ومديث كالمأتل مى

ویا، گھر ہمارے پاس خوشبولائی گئی، دولگا کر ہم محید چلے سے اور دہاں ایک شخص کے پاس جا کر بیٹھ سے واس نے ہمیں دجال ہے۔ متعلق ایک حدیث سنائی۔

تحور کا دیر کے بعد حضرت عثان بن ابی العاص رضی الله عندتشریف لے آئے تو ہم اٹھ کران کے پاس جا بیٹے انہوں اللہ عندتشریف لے آئے تو ہم اٹھ کران کے پاس جا بیٹے انہوں نے فرمایا کہ بین نے حضور سائے الیام کو بیافرمات ہوئے سنا ہے کہ (قیامت کے قریب) مسلمانوں کے تین شہر (قابل ذکر) ہوں گے، ایک شہر دو سمندروں کے ساتھ یہ واقع ہوگا، دوسرا جیرہ کے متام یراور تیسرا شام بین۔

اوگ واقعات اور حالات حاضرہ کی بناء پر تین مرتبہ شدیدگیراہٹ کا شکار ہو بچکے ہوں کے پھر او گوں کے برابر بی وجال آگل آئے گا اور مشرق کے لوگوں کو فکست وے وے گا وجال آگل آئے گا اور مشرق کے لوگوں کو فکست وے وے گا چنا نچے سب سے پہلے وہ اس شہر میں واغل ہوگا جو دو سمندروں کے منگم پر واقع ہے، وہاں کے لوگ تین گروہوں میں تقیم ہو جا ئیں گے۔ ایک گروہ تو یہ کہ کر وہیں اقامت گزین رہے گا کہ پتد تو بچا کہ یہ کون ہو ایس کے باس کیا ہے؟ ایک گروہ و بیمات کی طرف چلا جائے گا اور ایک گروہ اس سے متصل شہر میں منتقل ہو جائے گا۔ وجال کے ساتھ ستر ہزار ایسے افراد ہوں سے جن پر قیمتی جائے گا۔ وجال کے ساتھ ستر ہزار ایسے افراد ہوں سے جن پر قیمتی جو بادریں ہوں گی اور ایس کے اکثر ہیروکار یہودی اور تورش ہوں گی۔

کھروہ اس کے ساتھ متصل شہر میں آئے گا اور وہاں کے اوگ بھی اسے کا اور وہاں کے اوگ بھی اسی طرح کے بین گروہوں میں تقسیم ہو جا کیں سے اور مسلمان خود تو ''افیق'' نامی گھاٹی کی طرف سمٹ جا کیں کے اور

ا ہے مولیثی چرنے کے لئے بھیج ویں کے لیکن وہ سب بلاک جو جائیں کے جس سے مسلمانوں کو شدید نقصان جوگا اور وہ سخت بجوک اور تکلیف و مشقت کا شکار جو جائیں کے تی کہ بھن لوگ اپنی کمان کا چلہ جلا کر کھانے پر مجبور جو جائیں گئے۔

مسلمان انہی حالات عی ہول کے کہ ایک ون محری کے وقت ایک محض تمن مرتبہ ندا ہ لگائے گا کہ اے لوگوا تمہارے یاس مددآ مخی داوگ ایک دوسرے سے کہیں سے کہ بیاتو کی پیٹ تجرے ہوئے محض کی آواز ہے، پھر نماز کجر کے وقت حضرت میسی عليه السلام كانزول موجائے كالمسلمانوں كا اميران سے كيے كايا روح الله! آم يوء كر تماز يرحائي ووفرما تي كراس امت کے بعض لوگ بعض کے امیر ہیں چنانچے مسلمانوں کا امیر ہی آ کے بیرہ کر نماز بڑھائے گا، نمازے فارغ ہو کر حضرت میسی علیہ السلام اپنا حربہ میش کر وجال کی طرف روانہ ہو جا تھی ہے۔ وجال ان كود كمية عي را تك كي طرح تيطف الكركا اور حضرت ميسى علیہ السلام اینا نیزہ اس کی چھاتیوں کے گوشت پر ماریں مے اور اس كو فل كر واليس ك\_ اس ك حواري كلت سے دوجار ہو جاتیں کے اور اس ون ان میں ہے کسی کو بھی کوئی چیز اینے چھے خبیں چھیائے گی احتی کہ درخت کیے گا اے مؤمن! یہ کا فر ہے اور يقر كي كا كدا ب مؤمن اليه كافر ب-"

(۴۰) حضرت عبدالله بن بسر رضی الله عند کی روایت

جنك عظيم اور فنخ فشطنطنيه

﴿عن عبدالله بن بسر ان رسول الله عنه قال: بين

"جعنرت عبدالله بن بسر رضى الله عند سے مردى ہے كه حضور منظر الله في الله عظم اور فق تعط طفيد كے درميان جهرسال منظر الله الله على مال من وجال كا خروج جوجائ كايـ"

#### فاكره

یجی روایت سنن این ماجد میں مجمی حضرت عبدالله بن بسر رضی الله عند ہے۔ مردی ہے۔حوالہ کیلئے ملاحظہ ہوجدیث نمبر ۹۳۔

(۴۱) حضرت سلمه بن الاكوع رضى الله عنه كى روايت

## کوہ عقیق پرچشم تصور میں دجال کے براؤ

وعن سلمة بن الاكوع قال: اقبلت مع رسول الله النية من قبل العقيق حتى اذاكنا على الثنية التي يقال لها ثنية الحوض بالعقيق، اوما بيده قبل المشرق، فقال: انى لانظر الى مواقع عدو الله المسيح، انه يقبل حتى ينزل من كذا، حتى يخوج اليه غوغاء الناس، مامن نقب من انقاب المدينة الاعليه ملك، او ملكان يحرسانه، معه صورتان، صورة البحنة و التار، خضراء معه شياطين صورتان، صورة البحنة و التار، خضراء معه شياطين انا ابوك، انا ذو قرابة منك، الست قدمت، هذا ربنا فاتبعه، فيقضى الله مايشاء منه، و يبعث الله له رجلا من المسلمين، فيسكنه و يبكته، و يقول: هذا الكذب يايها المسلمين، فيسكنه و يبكته، و يقول: هذا الكذب يايها المسلمين، فيسكنه و يبكته، و يقول: هذا الكذب يايها

الناس! لا يعفرنكم فاته كذاب، و يقول باطلا، و ليس ربكم باعور، فيقول: هل انت متبعى؟ فيابى فيشقه شقتين، و يعطى ذلك، و يقول: اعيده لكم فيبعثه الله اشد ماكان تكذيبا واشده شتما، فيقول: يايها الناس! انسا رايتم بلاء ابتليتم به، و فتنة افتتتم بها، ان كان صادقا فليعدني مرة اخرى، الاهو كذاب، فيامريه الى هذه النار، و هي صورة الجنة، ثم يخرج قبل الشام (الخراف من منورة الجنة، ثم يخرج قبل الشام)

" معفرت سلمہ بن اکوئ رضی اللہ عندے مردی ہے کہ میں کوہ عیش کی طرف ہے حضور سلطے اللہ عندے ہمراہ آ دیا تھا، چلتے چلتے جب ہم کوہ عیش کے ہمراہ آ دیا تھا، چلتے چلتے جب ہم کوہ عیش کے اس شلط پر پہنچ جس کو "خمیة الحوض" کہا جاتا ہے تو آپ سلٹی آئیڈ نے ہاتھ ہے مشرق کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ میں وہمن خدا می وجال کے پڑاؤ کی جگہیں و مکھ رہا ہوں کہ وہ جاتا چلا آ رہا ہے، اور فلال مقام پر منزل کی ہے اور لوگوں کا ججوم اس کی طرف نکل کر چلا گیا ہے اور مدینہ کا کوئی ایسا ورو نہیں ہے جس پر آئیک یا دوفر شتے حفاظت کے لئے نہ گھڑے ہوں۔

اس کے ساتھ دوشہیں ہیں ایک جنت کی شبیداور ایک جنت کی شبیداور ایک جنم کی اور پھوشیاطین ہیں جو نمر دول کی شکلیں اختیار کر کے آتے ہیں اور زندول سے کہتے ہیں کہ جھے پہپانتے ہو؟ میں تمہارا بھائی ، باپ ، قرابت وار ہول ، کیا میں مرنبیں گیا تھا؟ یادرکھوا کہ بھائی ، باپ ، قرابت وار ہول ، کیا میں مرنبیں گیا تھا؟ یادرکھوا کہ بیا تھا کا ایک کی چروی کرو۔ اس طرح النداس کو سب منشا ، غلبہ عطا فرمادے گا۔

اس کے بعد اللہ تعالی مسلمانوں میں ایک ایبالخص

مجبور ہوگر دہ کھاری زمین پر بی خیمہ زن ہوگا، پھر مدیت میں تین زلز لے آئیں کے اور ہر منافق مرد وعورت اور تمام فاس مرد وعورت نکل کر اس کے پاس چلے جائیں گے، یہ" نجات کا دن" ہوگا۔

### احدیباژیر چڑھ کرمدینه کی فضیلت

(ب) ﴿عن صحیحن بن الادرع قال: انحذ رسول الله مناسلة بيدى، فيصعد على احد، فاشرف على المدينة، وقال: ويل امها من قرية يدعها اهلها على خبرما تكون او كا خبر ماتكون، فيا تبها الدجال فيجد على كل باب من ابوابها ملكا مصلتا بجناحيه فلايد خلها، قال: ثعر نزل، وهو آخذ بيدى فدخل يا فيدخل المسجد، فاذا

بجيجين مح جود جال كوساكت اوراما جواب كردے كا اور وہ اعلان كرے كا كما ہے لوگو! يہ تهمين دھو كے بين جملانہ كر دے ہے جبونا ہے اور جھوٹ کہتا ہے، تمہارا رب کانا تو نہیں ہوسکتا۔ دجال اس ے کے گا کہ تو میری اتباع کرتا ہے یا نہیں؟ وہ انکار کر دے گا۔ وجال اس کو دو مکارے کروے گا اور اس کو بیا قدرت دی جائے گی اور کے گا کہ میں تمہارے سامنے اس کو دوبارہ زندہ کرتا ہوں۔ چنانچے اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ زندگی دیں کے اور وہ پہلے سے زیادہ اس کی محمدیب اور برانی و ندمت بیان کرے گا اور کیے گا کہ اے اوگوائم میدایک آزمائش و کمیورے جوجس بیس تم کو جنلا کیا گیا ہے اور ایک فتنہ ہے جس ہے تم دوجار ہوئے ہو، اگریہ جا ہوتو مجھے دوبارہ مل کر کے وکھائے میاد رکھو! سے وہی کذاب ہے، دجال غصے میں آ کرا پٹی خووساختہ جنم میں اس کو بھینک دینے کا تعلم دے گا جو ورحقیقت جنت ہوگی۔ مجروجال شام کی طرف چلا جائے گا۔"

# (۳۲) حضرت مجن بن اورع رضی الله عنه کی روایات

### يوم الخلاص كونسا دن بهوگا؟

الناس فقال: يوم الخلاص، وما يوم الخلاص؟ ثلاثا، الناس فقال: يوم الخلاص؟ قال: يجئ الدجال فيصعد فقيل له: وما يوم الخلاص؟ قال: يجئ الدجال فيصعد احدا، فينظر الى المدينة فيقول لاصحابه: هل ترون هذا القصر الابيض؟ هذا مسجد احمد، ثم ياتى المدينة فيجد في كل نقب من انقابها ملكا مصلتا ميفه، فياتى سبخة الجرف، فيضرب رواقه، ثم ترجف فياتى سبخة الجرف، فيضرب رواقه، ثم ترجف

رجل بسلی، و قال لی: من هذا؟ فائنیت علیه خیرا، فقال:
اسکت لائسسعه فنهلکه، قال: ثمر اتبی حجرة امرأة من نسانیه فنفض بده من بدی قال: ان خیر دینکم ایسره، ان نسانیه فنفض بده من بدی قال: ان خیر دینکم ایسره، ان خیر دینکم ایسره، ان خیر دینکم ایسره، ان خیر دینکم ایسره، ان استانیه فنفض بده من بدی آل استانی قال: ان خیر دینکم ایسره، ان ادرع رضی الله عند فرمات می که حضور سافی فیلیم نیم من الله عند فرمات می که دستور سافی فیلیم نیم من الله عند فرمات مود اوگ ای بهترین بیتی طرف جما کم کرد یکوا اور احد پیاژ پرتشرایف لے گئے، پیم ددین کی طرف جما کم کرد یکوا اور احد پیاژ پرتشرایف می اورشیم کو چور کر چلے جا نیم گئی مالاکت ہو، اوگ ای بهترین بیتی اورشیم کو چور کر چلے جا نیم گئی گئی دجال ای شیرین آتا دورای کا تو ای کے بردرواز نے پرایک مسلح فرشتہ پائے گا اور ای

میں داخل نہ ہو سکے گا۔
حضرت مجن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بھر آپ
سٹھ فی نے اثر آئے اور میرا ہاتھ پکڑے ہوئے مجد میں داخل ہو
سٹھ فی نے اثر آئے اور میرا ہاتھ پکڑے ہوئے مجد میں داخل ہو
گئے، وہاں ایک آدمی کو نماز پڑھتے ہوئے ویکھا تو جھے ہے ہو چھا
کہ یہ کون ہے میں نے اس کی تعریف کی تو فرمایا کہ خاموثی سے
کہوں کہیں یہ بن نہ لے اور ہلاک نہ ہو جائے (کہ فرور میں جتلا ہو
جائے ) چرآپ سٹھ فی لئے ازوان مطہرات میں سے ایک زوجہ کے
جرہ کے پائی آئے اور اپنا ہاتھ میرے ہاتھ سے چھڑا تے ہوئے
دومرتبہ فرمایا کہ تمہارا سب سے بہتر دین 'آسان' ہے۔''

(۳۳) حضرت تھیک بن صریم رضی اللہ عنہ کی روایت

### نہراردن پر دجال ہے قال

على نهر الاردن، اندر شرقيد، و هو غربيد، قال: و ما ادرى اين الاردن يومند من الارض ﴾

(الهزاد ٢٣٨٤) كذافي الخاية ص١٩٢)

" معظرت تحیک بن صریم السکونی رضی الله عندے مروی ہے کہ معضور سٹھالیا ہم نے فرمایا تم مشرکیین سے ضرور قال کرو کے بیاں مسکور سٹھالیا ہم مشرکیین سے ضرور قال کرو کے بیاں مسکر کی کہتے میں اردن پرلڑیں کے ہم مشرقی جانب ہوگا ہوں کے اور وہ مغربی جانب، داوی کہتے ہیں کہ مجھے شیس معلوم کہاں وقت اردن زمین کے تس جوگا؟"

( ۴۴ ) حضرت جابر بن سمره رضی الله عنه کی روایت

## (۴۵) حضرت ابومسعود انصاری رضی الله عنه کی روایت یانی اور آگ

﴿عن حليفة عن النبى مَنْ قَالَ في الدجال: ان معه ماء و نارا، فناره ماء بارد، و ماؤه نار، قال ابومسعود: انا سمعته من رسول الله مَنْ ﴾ (الفاري: ١٣٠٠)

"حضرت حذيف رضى الله عن عروى بكر صفور الفرائية في الدعر عن رسول الله عن عروى بكر صفور الفرائية في الدعر عن الله عن عروى بكر صفور الفرائية في الله عن الله عنه الله عن الله عن الله عنه الله عن الله عن الله عنه عنه الله عنه الله عنه الله عنه عنه الله عنه الله عنه الله عنه

یے جس کو وہ آگ سمجھے، وہ اس کو پانی پائے گا۔ حصرت الومسعود رضی اللہ عند نے فرمایا جس نے مجمی بعید ای طرح حضور سانچہ کافرماتے ہوئے ساہے۔"

### فائده

یجی روایت ابودا دُوشریف شی بھی مروی ہے۔ حوالہ کیلئے ملاحظہ ہو حدیث نبره۳۱۵۔

## (۴۶) حضرت عمرو بن عوف رضی الله عنه کی روایت تنبیج و تکبیر کی ہیبت

وعن عصرو بن عوف قال: قال رسول الله النائدة المسلمين الاتقوم الساعة حتى تكون ادنى مسالح المسلمين ببولاء، ثمر قال: يا على، ياعلى، ياعلى، قال: بابى و امى قال: انكم ستقاتلون بنى الاصفر، ويقاتلهم المنى قال: انكم حتى تخرج اليهم روقة الاسلام، المذين من بعد كم حتى تخرج اليهم روقة الاسلام، اهل المحجاز، الدين لايخافون فى الله لومة لائم، فيفتتحون القسطنطينية بالتسبيح و التكبير، فيصيبون فيفتتحون القسطنطينية بالتسبيح و التكبير، فيصيبون غنائم لم يصيبوا مثلها، حتى يقتسموا بالاترسة و ياتى آت، فيقول: ان المسيح قد خرج فى بلادكم، ياتى آت، فيقول: ان المسيح قد خرج فى بلادكم، الاوهى كذبة، فالآخذ نادم، والتارك نادم الله

(این لجر۱۹۳۰)

" حفرت عمرو بن عوف رضی الله عنه سے مردی ہے کہ حضور سطی الیا کے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نبیس ہوگی جب تک دجال کے بارے میں فرمایا کداس کے ساتھ پانی اور آگ ہوگی، اس کی آگ تو اصل میں خفندا پانی ہوگی اور پانی آگ ہوگا، حضرت الوسعود رضی اللہ عند فرمانے کے کہ میں نے بھی حضور میٹھیائی کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے۔''

#### فاكره

یجی روایت مسلم شریف میں مجھے تنصیلاً مروی ہے جس کے الفاظ یہ جیں۔ اگر یانی کی طلب ہوتو؟

وعن ربعى بن حراش قال: اجتمع حذيفة و ابومسعود، فقال حذيفة: لانا بما مع الدجال اعلم منه، ان معه نهرا من ماء، و نهرا من نار، فاما الذي ترون انه نارماء، و اما الذي ترون انه نارماء، و اما الذي ترون انه ماء نار، فمن ادرك ذلك منكم فاراد الماء فليشرب من الذي يراه انه نار، فانه يجده ماء، قال ابومسعود: هكذا سمعت النبي نائية يقول م

(artiple)

"درابی بن حراش کہتے ہیں گدایک دن حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ اور ابوسعود رضی اللہ عنہ مقام پراکھے ہو گئے تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ فرمانے گئے کہ دجال کے ساتھ جو چیزیں جوں گی، میں انہیں دجال سے نیادہ جانتا ہوں ،اس کے ساتھ پانی کی ایک نیر ہوگی اور ایک نیر آگ کی ہوگی ۔جس کوتم آگ جھو سے وہ پانی ہوگی ہوگا اور جس کوتم پانی سمجھو سے وہ پانی ہوگا اور جس کوتم پانی سمجھو سے وہ آگ ہوگا ہوگا ہے تو اس میں سے جو شخص اس کو پانے اور بیاس کی ہجہ سے یائی ہینا جاتے تو اس میں سے جو شخص اس کو پائے اور بیاس کی ہو ہے ہوگا ہوگا ہے۔

#### فأكده

اس حدیث کو اگر چیفرمان نبوی سائی اینی کے طور پر حضرت ابودائل رضی الله عند فی در خضیں فرمایا لیکن ظاہر ہے کہ سے بات انسان اپنی مختل سے نبیس کہ سکتا۔ لازما انہوں نے حضور سائی اینی سے بی ہے جو خود انہوں نے حضور سائی اینی ہے کہ اور موقوف حضور سائی اینی ہے کہ دوموقوف حضور سائی اینی ہے کہ دوموقوف حضور سائی اینی ہے کہ دوموقوف حصور سائی اینی ہے کہ دوموقوف حدیث جو غیر مدرک بالعقل ہو دو حکما مرفوع ہوتی ہے، کتب اصول حدیث میں اس کی تصریح موجود ہے۔

نیز بھی روایت شیخ بخاری دھیم بن حمالا نے بھی اپنی کتاب ''الفتن'' کے مس ۱۳۲۷ پر نقل کی ہے۔ حاشیہ عمل اس کی تخر تئے مصنف ابن ابی شیبہ کے ۱۳۹۳ سے حوالے سے کا گئی ہے۔

## (۴۸) حضرت عمير بن هاني رضى الله عنه كى روايت جب ايمان اور نفاق ميس اخلاص ہوگا؟

 مسلمانوں کی ایک چیوٹی مسلح جماعت" بولا ہٰ" نامی مقام پر نہ آئے، کیر معزت مل کا نام کے کرتین مرتبہ آپ ما اللہ نے ان کو بکارا، حضرت علی رضی اللہ عند نے عرض کیا میرے مال باب آپ برقر بان وول اسل حاضر وول وقر ما يا بينك منقريب تم رومیوں سے جہاد کرو کے اور ان سے لڑنے والے اوگ تمہارے بعد آنے والے ہوں کے یہاں تک کدان کی طرف اہل تجاز میں کے متحب مسلمان تکلیمی سے جو دین خداوندی کے معاطے میں کسی ملامت کر کی ملامت کو خاطر میں نہ لا تھی سے اور تنبیج و تحبیر کی بدولت ہی قنطنطنیہ کو فتح کر لیں گے اور ان کو اتنا مال ننیمت ملے گا کہ اس سے پہلے بھی ند ملا ہوگا حتی کہ وہ كما تون كونسيم كرين رہے بول كے كدا يك آنے والا آكر كيے گا كة تميار \_ شهرول عن وجال كاخروج موچكا ب\_ يادر كحو! كه بی خبر جموثی بوگ اس لئے لیتے والا بھی نادم ہوگا اور جمور نے والا

### (۷۷) حضرت ابووائل رضی الله عنه کی روایت

### د جال کے چیرو کار

﴿عن ابني والله رضى الله عنه قال: اكثر اتباع الدجال اليهود واولاد المومسات ﴾

(رواہ اسم انکما فی اللّج الزبانی ۱۳۳۳ء کذائی اُسی الدجال للنظمطاوی من ۱۳۱۱) " حضرت ابوداکل رضی الله عنه فرمائے جیں که دجال کے اکثر چیرد کار یہودی اور فاحشاؤں کی اولاد ہوگی ۔"

(۴۹) حضرت صعب بن جثامه رضی الله عنه کی روایت خروج د جال کا وقت

وعن راشد بن سعد قال: لما فتحت اصطخر نادى مناد: الا ان الدجال قد خرج، قال: فلقيهم الصعب بن جنامة قال، فقال: فقال: لولا ماتقولون لاخبرتكم انى سمعت رسول الله عن يقول: لا يخرج الدجال حتى يذهل الناس عن ذكره، وحتى تترك الانمة ذكره على المنابر كه

(مندامه في مهم الا الدجال وزول مي المن مريم من ١٠)

"دراشد بن سعد كتية بين كه جب المطحر فتى بو چكا تو ايك منادى
في بير آواز الكافى كه بموشيارا دجال نكل آيا۔ پير بير كو اوكون كى
ملاقات حضرت صعب بن جثامه رضى الله عن سے بموتى، انہوں
في فرمایا كه اكرتم في بيات نه كهى بموتى تو بيس تمهيں بناتا كه
ميں في حضور سفي فيل كو رياتے بوت سا ب

د جال ای وقت تک نین نظرگا جب تک لوگ اسکا تذکرہ بحول نہ جائمیں اور ائمہ مساجد منبروں پراسکا ذکر کرنا چھوڑ نہ ویں۔"

(۵۰) حضرت فلتان بن عاصم رضي الله عنه كي روايت

سيح الصلاله

وعن الفلتان بن عاصم، عن النبي طبية قال: اما مسيح العند اليسرى، المضلالة فرجل اجلى الجبهة، ممسوح العين اليسرى، عريض النحر، فيه اندفاء)

( مصنف ابن الي هيية كذا في التذكره في احوال الموتى وامور الأخرة من ١٥٥٠)

(۵۱) حضرت عبدالله بن مغنم رضی الله عنه کی روایت وجال کے ابتدائی حالات

وعن سليمان بن شهاب العبسى قال: نزل على عبدالله ين مغتم وكان من اصحاب النبي النبي النبي عن النبي الله الله قال: الدجال ليس به خفاء، انه يجئ من قبل المشرق، فيدعو الى حق فيتبع و ينصب للناس فيقاتلهم فيظهر عليهم فلايزال كذلك حتى يقدم الكوفة، فيظهر دبن الله و يعمل به فيتبع، و يحب على ذلك تم يقول بعد ذلك: اني نبي فيفزع من ذلك كل ذي لب، و يفارقه، و يمكث بعد ذلك ثم يقول: انا الله، فتعمش عينه اليمني، و تقطع اذنه، و يكتب بين عينيه كافر، فلايخفي على كل مسلم، فيفارقه كل احد من الخلق في قلبه مثقال حبة خردل من ايمان، و يكون اصحابه و جنوده المجوس و اليهود و النصاري، وهذه الاعاجم من المشركين. ثمريدعو برجل فيما يرون فيامر به فيقتل، ثمر يقطع اعضاءه كل عضو على حدة، فيفرق بينها حتى يراه الناس، ثم يجمع بينها، ثم يضربه بعصاه فاذا هو قائم، فيقول: انا الله احيى و

امیت، و ذلک سحو بسحوبه اعین الناس، لیس بست من ذلک شبنا که (المرافی کذافی انواییس ۱۳۹۹)

من ذلک شبنا که (المرافی کذافی انواییس ۱۳۹۹)

من الله عنه میرے یہال آخریف لاع جوسوا بر کرام رضی الله منه منه رضی الله عنه میرے یہال آخریف لاع جوسوا بر کرام رضی الله منه میں علی کہ حضور میں الله منه کی کہ حضور میں الله منه کی کہ حضور میں الله من اور میں اور میں کوئی پوشیدگی نہیں کہ وہ مشرق کی فرمایا دجال کے معالم میں کوئی پوشیدگی نہیں کہ وہ مشرق کی طرف سے آئے گا، ایتداء میں لوگوں کوئی کی دعوت دے گا، لوگ اس کی چیروی کریں کے اور لوگوں کے لئے اس کو قائم کروے گا اور حق اور حق کی جوت دے گا، لوگ اور حق کی جیروی کریں کے اور لوگوں سے قال کر کے این پر غالب اور حق کے معالم میں لوگوں سے قال کر کے این پر غالب اور حق کے معالم میں لوگوں سے قال کر کے این پر غالب آ جائے گا۔

میسلسله ای طرح چانا رہے گا تا آنکہ وہ کوفہ دارد ہوگا،
دین خداوندی کو عالب کر کے اس پر عمل کرے گا اور اوگ اس سے
محبت کرنے لگیس کے پھراس کے بعد اچا تک دہ نبوت کا دعویٰ کر
دے گا جس سے ہر عقلند گھبرا کراس کو چھوڑ دے گا۔ پچھ عرصہ کے
بعد دہ خدائی کا دعویٰ کر بیٹے گا جس کی نحوست سے اس کی دائیں
آنکھ بے تور ہو جائے گی ،اور اس کا کان کٹ جائے گا اور اس کی
آنکھ بے تور ہو جائے گی ،اور اس کا کان کٹ جائے گا اور اس کی
بیمیں رہے گا اور جس شخص کے دل میں رائی کے دائے کے برابر
نبیمی رہے گا اور جس شخص کے دل میں رائی کے دائے کے برابر
نبیمی ایمان ہوگا ہوات سے جدا ہو جائے گا۔

اس طرن وجال کے ساتھی اور نظاری مجوی، یبود و

نصاری اور جمی مشرکین ره جائیں کے ، پھر لوگوں کے و کھتے تی

و يمينة ايك فخض كو بلاكراس كوفل كرنے كا تھم دے دے كا، يجر

ال كا ايك أيك فضو كات كات كر عليمده كروے كا يمان تك كه

نوگ بھی اس کو دکیے لیس کے، پھر اس کو جن کر کے اس پراپی الآخی مارے گا تو اچا تک وہ کھڑا ہو جائے گا، پھر د جال کیے گا کہ بیس بی خدا ہوں، موت و زیست دیتا ہوں، پیدائیک جادو ہوگا جواوگوں کی آنکھوں پر چھا جائے گالیکن وہ اس سے پچھے پیدا نہ کر سکے گا۔" (۵۲) حضر ست اسماء بہنت الی بکر رضی اللہ عنہما کی روایت سورج گربمن کے موقع پر د جال کا تذکرہ

وعن اسماء بنت ابى بكر انها قالت: اتبت عائشة زوج النبى النبى النائلة حين خصفت الشمس، فاذا الناس قيام يصلون و اذا هي قائمة تصلى، فقلت: ما للناس فاشارت بيدها الى السماء و قالت: سبحان الله، فقلت: آية فاشارت اى نعم، قالت: فقمت حتى فقلت: آية فاشارت اى نعم، قالت: فقمت حتى انصرف رسول الله الله النبية حمد الله و اثنى عليه ثم قال: مامن شئ كنت لم اره الا و قد رايته في مقامي هذا حتى الجنة و النار، و لقد اوجي الى انكم تفتنون في القبور مثل او قريبا من فتنة الدجال اله (الخارى ١٠٥٢)

" حضرت اساء بنت الى بكر رضى الله عنها فرماتى جي كه مي حضور من زوجه (اور الى بهن) حضرت عائشه رضى الله عنها كه مي زوجه (اور الى بهن) حضرت عائشه رضى الله عنها كه پاس آئى جس وقت سور ن كولهن لگا جوا تقاه لوك كفرے نماز پڑھ رہے دہ تے اور حضرت عائشہ رضى الله عنها بھى كھڑى نماز بش مشغول تحيين، ميں نے كها كه لوگوں كوكيا جو كيا ہے " حضرت عائشہ رضى الله عنها بھى كھڑى خماز بش مشغول تحيين، ميں نے كها كه لوگوں كوكيا جو كيا ہے " حضرت عائشہ رضى الله عنها بھى كھڑى الله عنها ديك

"سجان الله" كبا، ين في كباكدكوئى نشانى ظاهر موتى ب، انبول في اثبات من اشاره كرويا، تو من جمى نماز كرفي كمزى موتى. طول قيام كى وجه سے مجھ پر خشى طارى ، وكنى تو ميں في النا الله وي البياء بانى دُالناشرونَ كرويا۔

جب حضور منظم الله ممازے فارغ ہوئے تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہ کرنے کے بعد فرمایا جو چیزیں میں نے اب تک نہ دیکھی محمد و ثنا ہ کرنے کے بعد فرمایا جو چیزیں میں نے اب تک نہ دیکھی محمد و قات اور جہنم بھی ، وہ مجھے آئ ای جگہ دکھا دی گئیں حتی کہ جنت اور جہنم بھی ، اور میری طرف میہ وئی بھی کی گئی ہے کہ قبروں میں تنہاری ای طرح آزمائش ہوگی جیسے فتنہ و دجال کے موقع پر ہوگی ۔''

#### فاكره

یکی روایت مسلم شریف میں بھی حضرت اساء رمنی اللہ عنہا ہے مروی ہے۔ حوالہ کیلئے ملاحظہ ہو حدیث نمبر ۲۱۰۳۔

# (۵۳) حضرت زید بن ثابت رضی الله عنه کی روایت فتنه و حال سے پناه ما تکنے کا تھم

وعن ابى سعيد الخدرى، عن زيد بن ثابت قال: قال ابوسعيد: ولعر اشهده من النبى النالة و لكن حدثنيه زيد بن ثابت قال: بينما النبى النالة في حائط لبنى النجار، بن ثابت قال: بينما النبى النجادت به فكادت تلقيه، وعلى بغلة له، و نحن معه، اذحادت به فكادت تلقيه، واذا اقبرستة أو خمسة أو اربعة. قال: كذا كان يقول الحريرى. فقال: من يعرف اصحاب هذه الاقبر؟ فقال رجل: انا، قال: من يعرف اصحاب هذه الاقبر؟ فقال رجل: انا، قال: ما توافى

الاشراك فقال: ان هذه الامة تبتلى في قبورها، فلو لا ان لا تدافنوا، لدعوت الله ان يسمعكم من عذاب القبر اللذى اسمع منه، ثمر اقبل علينا بوجهه فقال: تعوذ وا بالله من عذاب النار، فقالوا: نعوذ بالله من عذاب النار، فقالوا: نعوذ بالله من عذاب النار، فقالوا: نعوذ بالله من عذاب النار، فقالوا: تعوذ وا بالله من عذاب القبر، فقالوا: نعوذ بالله من علاب القبر، فقالوا: نعوذ بالله من علاب الفتن ما ظهر منها و منها و منها و منا بطن، قالوا: نعوذ بالله من الفتن، ما ظهر منها و منا بطن، قالوا: نعوذ وا بالله من فتنة الدجال، قالوا: نعوذ بالله من فتنة الدجال، قالوا: نعوذ بالله من فتنة الدجال، قالوا: نعوذ بالله من فتنة الدجال، قالوا: نعوذ

پھرآپ ملفی آیا اپنے رخ انور کے ساتھ ہماری طرف معجد ہوے اور فرمایا کد عذاب جہم سے اللہ کی پناہ ما گور سحابے کہا

الانصارى، انه اخبره بعض اصحاب رسول الله شيئة، ان رسول الله شيئة قال يوم حلر الناس الدجال انه مكتوب بين عينيه كافر ، يقرأه من كره عمله، او يقرأه كل مؤمن، وقال: تعلموا انه لن يرى احدمنكم ربه عزوجل. حتى يموت في (سلم: ٢٥٦١)

"مر بن ثابت انساری کہتے ہیں کہ انہیں ایک سحائی رسول نے حصفور ساٹھ ایک انہاں کا بیال کہ ایک دن آپ ساٹھ ایک نے اللہ کا کہ اور شاد گرای بتایا کہ ایک دن آپ ساٹھ ایک ایک دونوں کو گفتہ وجال ہے آگاہ کرتے ہوئے فرمایا، اس کی دونوں آپ محمول کے درمیان کا فر لکھا ہوگا ، اس کے اعمال نالبند کرنے والا یا ہرمؤ من اس کو بزد و لے گا ، اور فرمایا کہ بیابت المجھی طرح جان یا ہرمؤ من اس کو بزد و لے گا ، اور فرمایا کہ بیابت المجھی طرح جان لوا کہ مرنے ہے کہا تھی میں ہے کوئی شخص اپنے رب کونیوں و کمیے سات ا

## نزول عيسى عليه السلام كاواقعه

(ب) وعن بعض اصحاب محمد من قال: ذكر رسول الله عليه الدجال فقال. ياتي ساخ المدينة و هو محرم عليه ان يدخلها فتنتقض باهلها نفضة او نفضتين و هي الزلزلة، فيخرج اليه منها كل منافق و منافقة، ثم يولى الدجال قبل الشام، حتى ياتي بعض جبال الشام، و بيقية المسلمين يومئذ معتصمون بيلزوة جبل فيحاصرهم نازلا باصلة، حتى اذا طال عليهم البلاء فيحاصرهم نازلا باصلة، حتى اذا طال عليهم البلاء قال رجل من المسلمين، يا معشر المسلمين! حتى متى الناد هكذا، وعدو الله نازل باصل جبلكم؟ هل انتم

"نعوذ بالله من النار" يجرفر ما يا مقداب قبر الله ك يناد ما تمود الله ك يناد ما تمود الله من عداب القبر" فيحرفر ما يا كدننا برى الد بالله من عداب القبر" فيحرفر ما يا كدننا برى الد بالله من الله من عداب القبر" فيحرفر ما يا كدننا و ما بطل " فيحرفر ما يا كدفتر و بالله من الله من فتدة الدجال" "

(۵۴) حضرت عبيد بن عمير رضي الله عنه كي روايت

د جال کواس کے بیروکار بھی'' کذاب'' مجھیں گے

" حضرت معيد بن عمير رضى الله عند سے مروى ہے كه حضور من الله عند سے مروى ہے كه حضور من الله عند الله ع

(۵۵) ایک غیرمعروف صحافی رضی الله عنه کی روایت

ویدار خداوندی مرنے کے بعد ہی ہوسکتا ہے

(الف) ﴿ قِالَ ابن شهاب: و اخبرني عمر بن ثابت

د حال ان كا محاصره كر لے كار

جب سے مصیبت طویل ہوجائے گی تو ایک مسلمان کے گا کہ اے جماعت مسلمان کے گا کہ اے جماعت مسلمین اتم کب تک اس طرح بڑے دہو گے؟ وقمن خدا تم بہاڑے نے بیچے پڑاؤ ڈالے موجود ہے، ابتم دو ایسے مسلمان موت پر افتح امود کے درمیان ہوہ شہادت یا غلبہ چنانچے مسلمان موت پر بیعت کرلیں کے اور اللہ جانتا ہے کہ وہ اس ٹی ہے ہوں گے۔ بیعت کرلیں کے اور اللہ جانتا ہے کہ وہ اس ٹی ایسے ہوں گے۔ بیعت کرلیں کے اور اللہ جانتا ہے کہ وہ اس ٹی سے ہوں گے۔ بیعت کرلیں کے اور اللہ جانتا ہے کہ وہ اس ٹی سے ہوں گے۔ بیعت کرلیں کے اور اللہ جانتا ہے کہ وہ اس ٹی سے ہوں کے بیعت کرلیں کے اور اللہ جانتا ہے کہ وہ اس ٹی سے ہوں کے بیعت کرلیں کے اور اللہ جانتا ہے کہ وہ اس ٹی سے ہوں کے ہوتا ہے گا کہ انسان کو اپنی ہمتے کی دور اس کے ہوتا ہے گا کہ انسان کو اپنی ہمتے کی دور کے دور کی در کی دور کی در کی دور کی

پران پرایا اندهران جائے کا کدائیان اوا پی سیلی مجائی نہیں وے گی اور اس دوران حضرت میں علیہ السلام کا فزول ہو جائے گا۔ جب لوگوں کی آئیسی و کیجنے کے قابل ہوں گی تو وہ اپنے گا۔ جب لوگوں کی آئیسی و کیجنے کے قابل ہوں گی تو وہ اپنے درمیان آیک زرہ لپش شخص کو یا تیں گے اور اس سے پوچیس کے کہ میں اللہ کا کے کہ اس اللہ کا بندہ اور اس کا رسول اس کی روی اور کلمہ میسی این مریم ہوں۔ بندہ اور اس کا رسول اس کی روی اور کلمہ میسی این مریم ہوں۔ بندہ اور اس کا دسول اس کی روی اور کلمہ میسی تین باقوں میں سے ایک کا اختیار ہے جو جا ہو منتخب کر لو۔ تمہیں تین باقوں میں سے ایک کا اختیار ہے جو جا ہو منتخب کر لو۔ منہیں تین باقوں میں سے ایک کا اختیار ہے جو جا ہو منتخب کر لو۔ منہیں تین باقوں میں سے ایک کا اختیار ہے جو جا ہو منتخب کر لو۔ داس کی دویاں اور اس کے لئنگر پر اللہ تعالی آسان سے کوئی عذا ہے بھیج

(۲) ان سب كوزين عن عن دهنسا ديا جائے۔

(۳) تمہارا اسلحدان پر مسلط کر کے ان کے اسلحہ ہے تمہیں بچالیا جائے۔

مسلمان عرض کریں گے کہ یارسول اللہ! میں تیمری صورت ہمارے دلول کے لئے زیادہ باعث شفاہ ہے چرتم اس مورت ہمارے دلول کے لئے زیادہ باعث شفاہ ہے چرتم اس دل دیکھو کے کہ ایک لمیا تر نگا خوب کھا تا بیتا بہودی بھی ہیت کی دجہ ہے ات اپنے ہاتھ میں تکوار نہ اٹھا سکے گا اور مسلمان بہاڑ ہے اتر کر اان پر غالب آ جا کیں گے اور د جال حضرت مینی علیہ السلام کو

الا باحدي الحسنيين؟ بين ان يستشهدكم الله او ينظهر كمره فيتبايعون على الموت يعلم الله انها الصدق من الفسهم، ثم تناخلهم ظلمة لا يبصر امرؤ كفه، قال: فيشزل ابن مريح فيحسر عن ابصارهم و بين اظهرهم وجل عليه لامته، فيقولون: من انت يما عبدالله؟ فيقول: انا عبدالله و رسوله، و روحه و كلمته عيسى ابن مريم، اختاروا احدى ثلاث، بين ان يبعث الله على الدجال و جنوده عذابا من السماء او يخسف بهم الارض او يسلط عليهم سلاحكم، ويكف سلاحهم عنكم، فيقولون: هذه يارسول الله! اشفى لصدورنا ولانفسناء فيومنذتري اليهودي العظيم الطويل الاكول الشروب الاتقل يده سيفه من الرعدة، فينزلون اليهم فيسلطون عليهم ويذوب الدجال حين يىرى ابن مريح كما يذوب الرصاص حتى ياتيه او يدركه عيسى ابن مريع فيقتله

(المصطف لعبد الرزاق ١١/ ١٩٨ كذافي الخاية ص ١٢١)

و یکھتے ہی سیسے کی طرح تجھلنا شروع ہوجائے گا یہاں تک کہ معنوت میں کا یہاں تک کہ معنوت میں کا اور تق کر ذالیں معنوت میں کا اور تق کر ذالیں سے اور تق کر ذالیں سے دار تقل کر ذالیں سے دا

### حيار مقامات بروجال كا داخله ممنوع بهوگا

(ج) ﴿عن جنادة بن ابي امية قال: اتينا رجلا من الانصار من الصحابة قال: قام فينا رسول الله مَنْ فقال: "النذركم المسيح" الحديث وفيه: يمكث في الارض اربعين صباحاً، يبلغ سلطانه كل منهل، لاياتي اربعة مساجد الكعبة، و مسجد الرسول، و المسجد الاقصى، والطور في (منداحم في الباري ١٠٥/١٥٠ الديال ٢٠٠٠) " جناده بن اني اميه كتيت بين كه بم أيك انصاري محالي كي خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے یہ حدیث سنائی کہ ایک دن حضور مَثْنَالِيَمْ بِهَارِ بِ ورميان كُور ب موت اور قرماما كه مي مهين سي وجال سے ڈراتا ہوں اور فرمایا کہ وہ زمین میں طالیس دن تخبرے گا اور اس کی حکومت ہر گھاٹ تک پہنچ جائے گی الیکن وہ عيار معجد وال مين واخل نه جو سكے گا۔ (۱) غانه ، كعبه (۴) معجد نيوي سافيانيم (٣) معجد أتصى (٣) طور-

# دجال کی تکذیب کرنے پر دجال کچھ نقصان ندیہ بیا سکے گا

(د) ﴿عن ابى قلابة قال: رايت الناس قد از دحموا على رجل، ﴿عن ابى قلابة قال: رايت الناس عنه، رجل، فزاحمت الناس، حتى خلصت اليه فسالت عنه، فقالوا: رجل من اصحاب رسول الله مَنْ الله مَنْ اصحاب وسول الله مَنْ الله عنه فسمعته

يقول: ان من يعدكم الكذاب المضل، و ان راسه من وراءه حبكا حبكا، و انه سيقول: اتاربكم، فمن قال: كلبت، لست بربنا ولكن الله ربنا، عليه توكلنا و اليه انبنا، و نعوذ بالله منك، فلا سبيل له عليه ك

(الفتن من المراق المرا

﴿ (٥٦) حضرت عبدالله بن حواله رضى الله عنه كي روايت ﴾

تين موقعول پر محفوظ رہنے والا شخص ناجی ہے

الإعن عبدالله بن حوالة قال: قال رسول الله مَنْ الله مَنْ مِنْ من نجامن ثلاث فقد نجا، ثلاث مرات، موتى، والدجال، وقتل خليفة مصطبر بالحق معطية ،

(منداح ۱/۵ ۱۳۰۳ ۵ منا میم ۱۸۰۳ النته ادین الی عاصم ۱۳۰۳ ۵ منا میم ۱۳۰۳ میم ۱۳۰۳ میم ۱۳۰۳ میم ۱۳۰۳ میم ۱۳۰۳ میم مرتب قرمایا جو شخص تیمن مقامات میم محقوظ ربا و ۵ نجات یا همیا، پخر

(۱) ميرااتال

(r) څرون د حال

(r) تى پر ئابت قدم قى ظيد كالل

حضرت النس رضی الله عند کے حوالے سے ترفدی شریف کی جو حدیث فمبر ۲۲۳۳ نقل کی گئی ہے، دہ حضرت اسامہ بن زید سے بھی مردی ہے، تطویل کی خاطر دوبارہ اس کو ذکر نہیں کیا جا رہا ہے۔ خود امام ترفدی نے حضرت النس رضی الله عند کی حدیث نقل کر کے ''وفی الباب عن مستسسسا سامت بن زید'' فرمایا ہے۔

(۵۸) حضرت عبدالله بن مغفل رضي الله عنه كي روايت

## وجال كا دعويٌ خدالي

حضرت عبدالله بن مغفل رضی الله عنه کا بیان ہے کہ رسول الله ملی آئی نے فرمایا کہ آفرینیش آدم ہے لیکر قیامت تک الله نے ایسا کوئی فقتہ نازل نہیں کیا (اور نه کرمایا کہ آفرینیش آدم ہے لیکر قیامت تک الله نے ایسا کوئی فقتہ نازل نہیں کیا (اور نه کرے گا) جو د جال کے فقتہ ہے زیادہ مخطیم ہواور میں نے اس کے بارے میں الیمی باتیں (علامات) بتادی ہیں کہ مجھ ہے پہلے کی نے نہیں بتا کیں۔

اس کا رنگ گہرا گندی ہوگا، بال بیجی دار ہوں گے، یا تین آنکو مہور (جانور)
ہوگی، اس کی (وائیس) آنکھ پر موٹی پتھتی ہوگی، مادر زادا ندھے اور ابرس کو تندرست کر
دے گا، اور کے گا کہ میں تمہارا رب ہوں، لیس جو شخص کے گا کہ میرا رب اللہ ہے، اس
پر کوئی فتند (عذاب) نہ ہوگا اور جو شخص کے گا کہ تو میرا رب ہو وہ فتنہ میں جتلا ہو جائے
پر کوئی فتند (عذاب) نہ ہوگا اور جو شخص کے گا کہ تو میرا رب ہو وہ فتنہ میں جتلا ہو جائے
گا ( یعنی کا فر ہونے کے باعث ) جب تک اللہ چاہے گا وہ تمہارے اندررہے گا، پیر میسی
گا ( یعنی کا فر ہونے کے باعث ) جب تک اللہ چاہے گا وہ تمہارے اندر ان کرتے ہوئے انہی

کی شریعت پر (کاربند) ہول کے۔ وہ ایک بدایت یافتہ امام اور حاکم عادل ہول کے۔ اور دجال کو تارل ہول کے اور دجال کو تل کریں گے۔"

( كنزل العمال بحواله طبراني و فتح البادى و يحض علامات قيامت اورنزول من مهر)

(۵۹) حضرت ابو برزه اسلمی رضی الله عنه کی روایت

گذشته مفحات میں معفرت مجمع بن جاریہ رضی اللہ عنہ کے جوالے ہے تریزی کی جو حدیث نمبر ۲۲۲۲۴ نقل کی ہے وہ مففرت ابو برزہ رضی اللہ عنہ ہے بھی مروی ہے۔ امام تریزی نے بھی اس کا حوالہ دیا ہے۔"و فی الباب عن مسلم ابی بورزہ"۔

(۹۰) حضرت كيسان رضي الله عنه كي روايت

انمی معترت مجمع کی روایت محضرت کیمان رضی الله عندے بھی مردی ہے۔ اس کئے بخوف طوالت صرف حوالہ پر اکتفاء کیا جارہا ہے۔

#### فأكره

حضرات متحابہ و کرام علیم الرضوان اجتعین جس دور عیں تھے وہ " خیر القرون" کی شاہی کے اعزاز سے مشرف تھا، خود رب کا کنات نے ان کو" رضی اللہ عنیم ورضواعت کی شاہی خلعت سے سرفراز فرمایا تھا، اپنے نبی کی رفافت وصحبت کے لئے منتخب فرمایا تھا، حاملین قرآن ہونے کی عزت سے معزز فرمایا تھا، اس خوش قسمت جماعت کی خوش نصیبی کا کیا قرآن ہونے کی عزت سے معزز فرمایا تھا، اس خوش قسمت جماعت کی خوش نصیبی کا کیا محکانا جس کے جرفرو کی عدالت پرامت مسلمہ کا اجماع ہوچکا، کو کہ قرآنی اعزاز ان کے محکانا جس کے جرفرو کی عدالت پرامت مسلمہ کا اجماع ہوچکا، کو کہ قرآنی اعزاز ان کے لئے کم خدتھا لیکن امت نے بھی ان کو "المصحبابة کلھمد عدول" کا تحذبیش کر کے این کے سام نارش کا آئیک وسیلہ ڈھونڈ لیا۔

ای قدی صفات جماعت کے ۲۰ مقتدرافراد اگرسلسله و جال کی روایات نقل کریں تو یقینا ہے وجود و خرون و جال کی ایک بہت بوی اور متواتر ولیل ہوگی اور میں ہے سمجھنے پر مجبور ہوں کد اگر آئی بوی تعداد اس سلسلہ کی روایات نقل کرنے کی زحمت ندیجی

## ﴿ فهرست ماخذ ومراجع ﴾

| - 1 | تغييرا بن كثير         | ابوالغد اءعماد الدين ابن كثيرٌ   |
|-----|------------------------|----------------------------------|
| ۲   | تفسيرابن السعو و       | الشيخ ايوالسعورة                 |
| ۴   | تغيير معارف القرآن     | حضرت مولا نامجمه ادریس کا ندهلوی |
| r   | بخاری شرایف            | امام بخاري                       |
| ۵   | المسلم شريف            | امامسلتم                         |
| 4   | ر ندی شریف             | امام ترندي                       |
| ۷   | ابودا وُدشريف          | امام ايوداؤد                     |
| ٨   | نىائى شرىف             | المام نساق                       |
| 9   | این مابدشریف           | امام این ملخید                   |
| 1.  | مقلوة شريف             | خطيب تبريزي                      |
| 11  | المصنعف لابن عبدالرزاق | الويكر بن عبدالرزاق الصنعاني"    |
| 18  | مؤطا ما لک             | امام ما لک                       |
| 11  | فيض البارى             | مولا تا الورشاه صاحب تشميريٌ     |
| 10  | فتح البارى             | علامدابن حجرعسقلاني              |
| 10  | شرح مسلم               | ا مام نو وي                      |
| IA  | التعليق الصيح          | مولا نامحدادريس كاندهلوي         |
| 14  | مظامرت جديد            | مولانا عبدالله جاويد غازي بوري   |
| 1/4 | ترجمان النة            | مولانا سيدمجمد بدرعالم مهاجرمدتي |
| 19  | فآوی شای               | علامه ابن عابدين الشائ           |

گوارا کرتی تب بھی دو عارصحابہ رضی اللہ عنم کی طرف سے اس کا روایت کر دینا کافی سے زیادہ تھا۔

اب بھی اگر کوئی شخص اپنی ناوانی یا ضد کی بناء پراس کا انکار بی کرتا چلا جائے تو انسلم' کا کوئی علاج نبیس ۔ بہت سارے حصرات تحقیق کے نام پرتلبیس اور وجل و فریب پھیلانے کی غدموم کوششیں سرانجام وے رہے ہیں اور برغم خولیش اسلام اور مسلمانوں کی کوئی بہت برئی خدمت سرانجام دے رہے ہیں ، اس سلسلے میں ان کو''اصح مسلمانوں کی کوئی بہت برئی خدمت سرانجام دے رہے ہیں ، اس سلسلے میں ان کو''اصح الکتب بعد کتاب اللہ' کی احادیث پر تنقید کرنے سے کوئی چیز مانع ہوسکتی ہے اور نہ اسحاب صحاح و کتب حدیث کی مسلمہ حیثیت ان کے سامنے کچھوتعت رکھتی ہے۔

محوکہ گذشتہ معروضات کے بعد منکرین فلہور وخوارق وجال کا ذکر یاان کے اس مقائد اس کے ضائد اس کے ضائد اس کے ضرورت تو باقی نہیں رہتی لیکن میسوچ کر کے شاید اس کو پڑھ کر کوئی جادہ مستقیم سے بٹنا ہوا شخص راہ راست پر آ جائے اور امت مسلمہ کے مجموعی احساسات و جذبات کو شخص بہنچانے سے رک جائے ، سیجھ گذارشات سپر دقلم کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العرب العرب اس کو ہرتتم کے فتنے کا ذریعہ بنے سے محفوظ فرمائے اور امت مسلمہ کو متحد و متفق اور باہم شیر وشکر بنا دے۔ ایں دعا از من واز جملہ جہاں آ بین باد

| 1.0        | تقريب التبذيب                        | علامه ابن حجر عسقلانی "          |
|------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| 11         | اسدالغاب                             | علامه ابن اخير                   |
| rr         | التح المهم                           | علامه شبيراحمه عثاني تت          |
| 7          | عقيدة المسلم في ضوءالكتاب والسنة     | د- تاج محمد بن عبدالرحمٰن العروى |
| ۲۳         | معارف الحديث                         | مولانا منظور احد نعمانی"         |
| 10         | يذل المجود                           | مولا ناخليل احمرسهار نپورئ       |
| ۲٦         | عقا كداسلام                          | مولا نامجمرادریس کاندهاوی        |
| 12         | المتاب الغتن                         | شيخ نعيم بن حمادٌ                |
| 1/1        | الاشاعدلاشراط الساعة                 | سيد محمد بن رسول البرزنجي "      |
| 49         | التذكرة في احوال الموتى وامور الآخرة | امام قرطبيٌ .                    |
| <b> **</b> | النصابية فى الفتن والملاحم           | امام ابن كثيرة                   |
| rı         | عقدالدرر                             | الثين يوسف بن يحيى المقدى المقدى |
| rr         | المسيح الدجال                        | شخ احمد مصطفیٰ الطبطاوی          |
| rr         | المسيخ الدجال هيقة لاخيال            | عبداللطيف عاشور                  |
| 44         | آپ کے مسائل اور ان کے کاحل           | مولا نامجر يوسف لدهيا نويٌ       |
| ۳۵         | علامات قيامت اور نزول مسح            | مفتی محمدر فیع عثانی مدظله       |
| 17         | علمی جائزه                           | مفتی محمد پوسف                   |
| 12         | احاديث دجال كالتحقيقي مطالعه         | شبيراحداز برميرهمي               |
| FA         | تعطير الانام في تعبيرالهنام          | علامه عبدالغني نابلسي            |
| 19         | فلكيات جديده                         | مولا نامجرموی روحانی بازی        |
| . 100      | USW 35/B                             | تر جمان احرار                    |

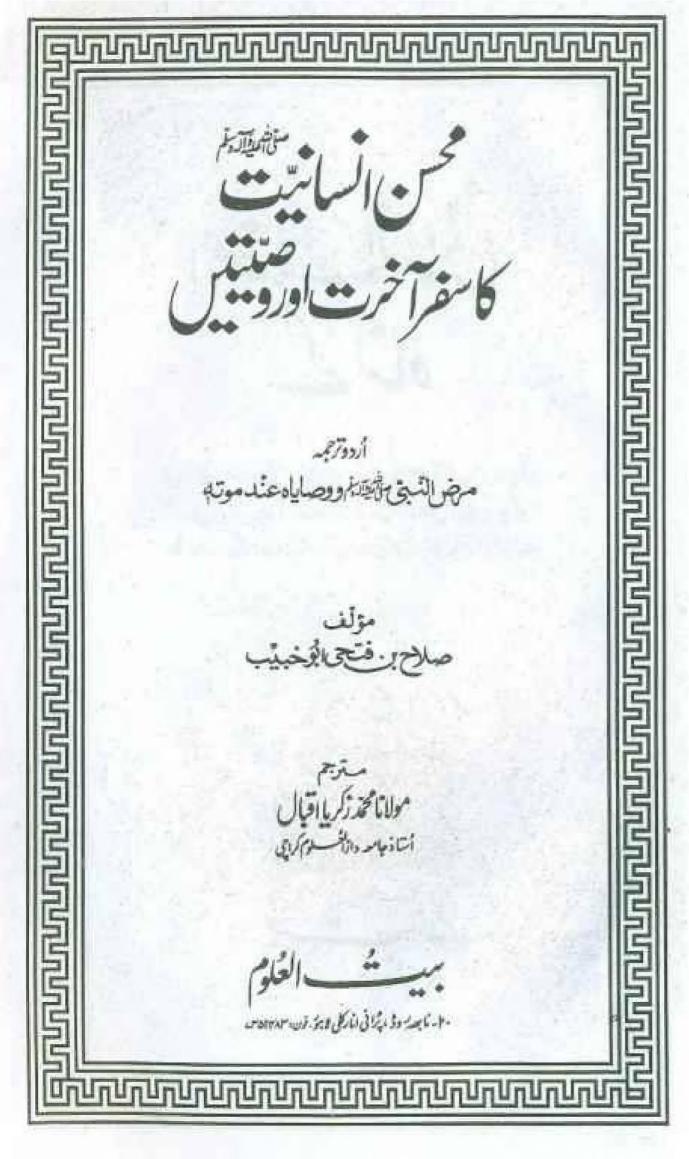

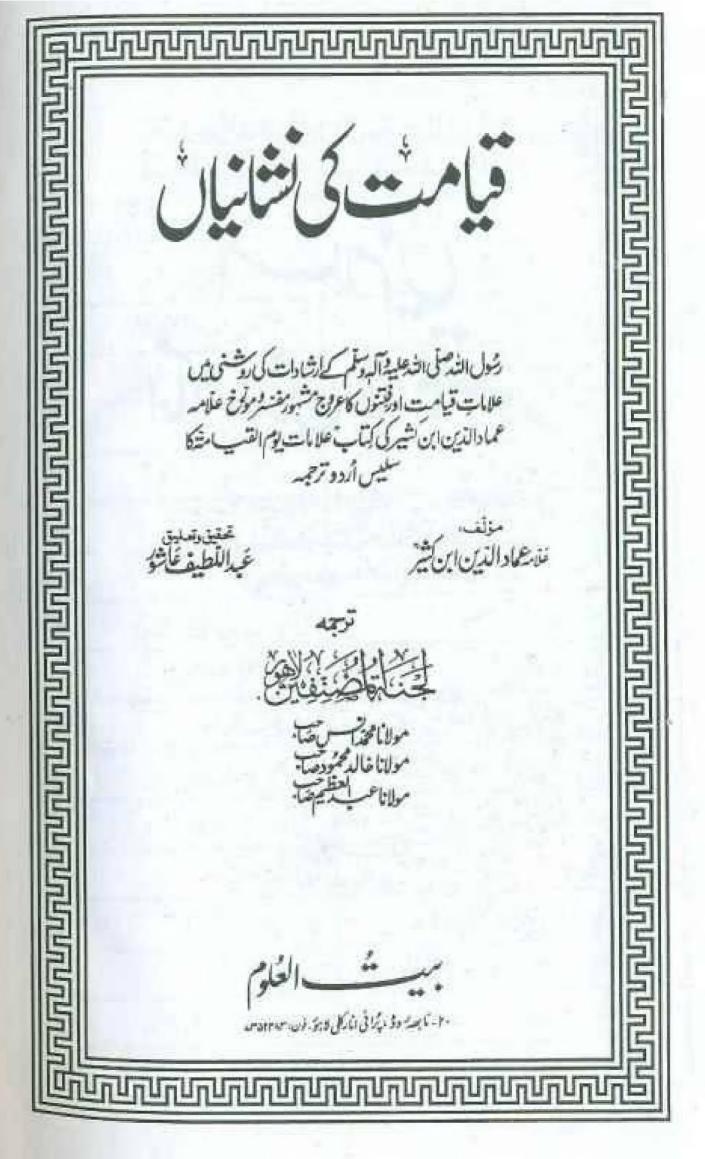

اعضا كالسالي المسلم ال րորորդորորը և հրարիներ հարարիներ

